# اصلاحي مواعظ

جلدتفتم

شهيداسلام حعرت مولانامحمه بوسف لدهبيانوي





# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ميں

| تا تونی مشیراعزازی - منفوداحداید دکیت بافیاکورث                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لات عنداول المسامع المن المحال المسامة |
| ناشر: كىتبەلدىھىيانوى                                                                                          |
|                                                                                                                |
| يراسة دابل: جامع مىجد بنب الرحمت                                                                               |
| برانی نمائش وایم اے جناح روؤ ، کرا پی                                                                          |
| يوست كوف 24400                                                                                                 |

## ببيش لفظ

#### يسم لطأه الأرحمين الأرحم. (تنصيرالمن وممال) محلي مجها وه الأزي الإمعالمة.!

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور تھنل و احسان ہے کہ حضرت اقدی مونا تا تھ۔ بیسف لدھیانوی شہیڈ کی زندگی میں شروع ہونے والے سلسنہ 'اصلائی مواعظا' کی سالڈیں جلد مرتب ہوکر آپ کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ اس سے قبل چھ جلدیں آپ ما حظ فرمانی چکے ہوں گے۔

بھیرانش<sup>مو</sup>مت و نقابت اور گڑتے و تبویب کے سلسلہ بیں جارے رفقا نے جو معیار روز اقال سطے فرمایا تعاد آتے بھی اس پرقائم ہیں۔

ہم نے ایک پی کوشش کی ہے کہ حضرت عمید کے وعظ و بیان میں خاکورکوئی بات بلاحوالہ ندیوں چنانچہ جیاں ہمی آپ نے قرآن یا حدیث کے حوالہ ہے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے ، ہم نے جیمو کو کے اس کے متن کو اصل ما خذ سے نقل کرنے کی کوشش کی ہے ۔

حثاثاً اگر کھیں جعری نے فرایا کہ ''صدیت بھی آنا ہے'' قوی دا قرض بن عمر کہ ہم اس حدیث کوتل ٹی کریں اور 'س کامٹن کٹ حالہ درج کریں۔ اگر کھیں معربت نے فرایا کہ:'' قرآن کریم بھی آنا ہے'' تو ہم نے اس کی

تخ ت*ح کے آیت ن زجہ نقل کیاہے۔* 

اگر کھیں حضرت شہید کے بیان کے افغاظ جوقر آن و مدیث کے ترجمہ سے زاکہ بھے، تو آئیس تشریح کا درجہ دسینے کی کوشش کی ہے۔

اگر بہ کہا جائے تو شاید مبالفہ ند ہوگا کہ بہ کتاب سلسلۂ مواعقا کی اپٹی لوعیت کی واحد کتاب ہے، جس بھی اس طرح تخ تئ کا اہتمام کیا کمیا ہے۔

خلاصہ یہ کراس کتاب میں پہلی جلد کو چھوڑ کر آ آن دست سے منسوب کس بات کو بلاحوالہ ٹیس جائے دیا تھیا، خدا کرے آئندہ بھی ہم اس کا اہتمام کریا ئیں۔ لیکن اس کا بہ من بھی ٹیس کہ اس میں کوئی غلطی ٹیس یا یہ کیا ہہ افلاط سے مبرا ہے،

سی مرا ما میں میں میں میں اس میں اس میں اور ہے گا۔ کونکہ الللہ کی کتاب کے علاوہ جر کتاب عمر اس کا احتمال ہے اور رہے گا۔

اللہ تعالی جزائے خمروے ہارے رکن کارمولانا محدا عجاز میا دب کو جنہوں نے اس کام میں بھی جان ہے محنت کی ہے۔

الله تعاتی اس کماپ کو جاری مجات، حصرت جمید ی سرتیم ورجات اور تمام معادثین و کارکزان کی منفرت کا ذرایعہ بنائے ،آئین!

خاکیائے حضرت ادھیانوی محبور معید احمد جلال بیوری مربر باہنامہ برحات کرائی

# پرس**ت** مواعظ

|                     | فهرست مواعظ                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ro                  | ا: معرضته الني                                                       |
| <u>۳۵</u>           | الله مع بيشن ببل ايمان، پيمر قرسن سيكها ايسيس                        |
| 11                  | سن معزات محاباً كالعليم كي لئي سقر                                   |
| ۸۳                  | سى:     غىل،مم كى مقبوليت كى علامت                                   |
| l•∆                 | ۵: معترت ابراتیم وموکا کے محینول کے مضامین                           |
| 17.17               | الانه والخرون من مجد كي تعييرو آباد في كا ذوق                        |
| rr                  | ٤٠٠ غاز كا ايتمام و فوا كروتم التي المسارية                          |
| ICA                 | ۸: منازول کے اوقات اور ال کی حکمتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| IΔ                  | e:     ونيامين رينغ كاسلقها حضرت الوورواءً كي فيحتن                  |
| IA4                 | الله المعلوق کے ساتھ حسن سلوک اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| T-T                 | ال ۱۰۰۰ بال دائل وعمال اور مق ل درياد ومفيد كون ؟                    |
| rtz.                | ۱۲٪ که آخرت کی تیاری                                                 |
| TTZ.                | ۳۳۰۰ ترفت کریچے                                                      |
| <b>7</b> <u>/</u> 1 | المحان المستمين طناق كالحكم                                          |
| የለተ                 | ههدندگی کے مراحل                                                     |
| <b>14</b> 4         | 17: موت کا منظر                                                      |
| r 9                 | عانه حرام اشياً ک خريد و فروخت                                       |

<u>yantarisadi xontantas omnyosistafici xugungaanapahan kalantasi sutantantikan Kasanda sumanasi alima sidan d</u>

# فهرست

|                  | The same of                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ro               | معرفت البي                                                                      |
| 72               | الشمط الحديث وكرانش كالمقبوم؟                                                   |
| 195              | کلم کے شرف کے اس ب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                        |
| t <sub>A</sub> , | ورود کی فضیات کی مویا است                                                       |
| Fq               | سب نے افغل قدم؟<br>                                                             |
| - 9              | سنخضرت کی مختفه تصحیت                                                           |
| r.               | ب ي د الله م                                                                    |
| ۳.               | واقعات كوامن تصور عبرت بين                                                      |
| F*               | ونقات قرآن تارخي ثن                                                             |
| ۳۳               | البتر كام وويب أن كاانج م الجها بموال بين بين بيسب بيسب                         |
|                  | سق رحة رث نے البی کے بینے ند ہوتو ہے کام                                        |
| mm               | و نیوی باغ کی خرب اگر نظیوں کا ہاٹ آجر میائے قسلہ ۔۔۔۔۔۔۔                       |
| <b>⊢</b> o       | یری تیت درے انجام کی مذہبت                                                      |
| гη               | ا اول میں عزوت ہو، بھیٹے زفصت رشمی نہ ہوں ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |

| ا جائز ہے۔ اور آس کا نظام جائز ہے۔ اور تمین چآ بھی جائز ہیں۔ اور تمین چآ بھی جائز ہیں۔ اس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ردسدگی هم<br>گیرون پر<br>مدوات<br>محریزوں<br>شدن کا نو<br>شرم اور در |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| اکا سہ دوزہ، چلّہ اور تمن چلّہ بھی جائز ہیں۔  ہوئ اگریز کی سنت ہے  ہوئ دائل میا کرتا؟  اللہ کی دوئل کو دلائل میا کرتا؟  اللہ کی افراد بدعت کی ظلمت اللہ اللہ اللہ بھی خوا الکھا اللہ اللہ بھی کہ اللہ بھی کہ اللہ اللہ بھی کہ اللہ اللہ بھی کہ اللہ اللہ بھی کہ اللہ بھی کہ اللہ بھی کہ اللہ بھی کہ اللہ بھی کہ اللہ اللہ بھی کہ اللہ اللہ بھی کہ کہ کہ اللہ بھی کہ کہ کہ کہ کے اللہ بھی کہ | لین والوز<br>گرون پ<br>گریزول<br>گریزول<br>شده کا نو<br>شرم اور درٔ  |
| جون اگریز کی ست ہے۔  ہون اگریز کی ست ہے  ہودرث سے فلد استدلائی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یرول پر<br>درخات<br>کریزول<br>شت جا۔<br>شت کا ٹو<br>ٹرم اور دئ       |
| ہ صدیث سے فلا استدلائی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ندخات<br>کریزول<br>شت جا ـ<br>شت کا تو<br>ترم اور دأ                 |
| کی روش کو دلاک مہیا کرتا؟<br>نے کا نسخ<br>راور بدعت کی ظلمت<br>بچ افا ول کی فرافات<br>ہا کرنے والے سے تھوڈا کھایت کرنے والا مال مجبتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | گریزول<br>شت جا ـ<br>شت کا تو<br>ترم اور دت                          |
| الله المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
| ر اور بدعت کی ظلمت ہوت کی ظلمت ہوت کی ظلمت ہوت کی خرافات ہوت کی خرافات ہوت کی اسلام ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نست کا تو<br>زم اور رأ                                               |
| ی افا ول کی فرافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -<br>زم اور د                                                        |
| ماکرنے والے سے تھوڑا کا ایت کرنے والا مال جبتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F.                                                                   |
| وج کی اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | þ.,                                                                  |
| $oldsymbol{\Theta}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 6036                                                               |
| ک<br>محالیہ نے بہلے ایمان، پھر قر آن سکھھا! 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يب غلوم                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| ور کے نوگوں کے قرآن کی تھے میں قرق!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | محاس <sup>ی</sup> اور ؛                                              |
| استاذ ومعلّم ؟ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۔<br>عابہ کے                                                         |
| å+ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صاركاة                                                               |
| ے بعد معفرت محراکا اضغراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ع برن                                                                |
| 2 ايمان کي زيادت <u>ي</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رآن پ                                                                |
| رآن رِمُل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | یاب <sup>ہ</sup> کا ق                                                |
| ن مسعودٌ كا مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اعترت                                                                |
| رينة كا يتام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>د م</u>                                                           |
| ،<br>باختياطا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /-                                                                   |

| 6. 00        | ,                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| <u> </u>     | علم كنّا سيكما جائع؟                                            |
| 64           | عم کی و عت                                                      |
| ۵۸           | حفرت این نمر کی سال کو چارهیمتین                                |
| 1.           | بڑے ٹیموتے ہوئے کا معیراً                                       |
|              |                                                                 |
|              | <b>©</b>                                                        |
|              | حضرات صحابہ کا تعلیم کے لئے سفر                                 |
| rı .         | <u> بر نام کا </u>          |
| 44           | حعفرت معاذًا کی تعلیمی خد مات                                   |
| 11           | حعرت زید بن نابت گاهگی مقام                                     |
| 10           | زيد تن عابتُ أبن عمرٌ كي نظر مين                                |
| ΥA           | زيد بن خابث معمان عَيْ كَي أَخْر بيل                            |
| ۷.           | لیک دکعت بھی بچرا قرآن پڑھنا۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| ۷.           | الم ابوضیفاً کی نماز کے بعد وعا                                 |
| <b>Z1</b>    | يا نيس سال عنهُ کے مِنسو ہے شبح کی نماز                         |
| ۵۱.          | ایک رات می دو بزار رکعت آباز                                    |
| 41           | ا پید دات بین سات آم نول کی سیر ممکن ہے؟                        |
| <b>∠r</b>    | داقد ممراح پر اشکال کا جزب ایک دکایت                            |
| 25           | وات شر برکت کی گرامت                                            |
| <u> 4</u> 1° | حفرت حتّان کا زبیر بن ہ بت پر احتاد                             |
| ∠f*          | همفرمت عثمانی اور تمریمی قرآن                                   |
| 40           | حضرت معنڈ کا شوق جہاد اور مصرت عمر کا فتو کی کے سے ان کو رو کنا |
| 43           | مقرت سعارتُ کا شول نقائے الجی                                   |

| ۷۵  | نورے اپنے وضائی شکلوں بیں                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ۷۷  | دین کے کے جب بھی واوت وی ملی میں بڑنے لیک کھا                 |
| 22  | جعنرت علی کو تعلیم کے لئے مین بھیجا                           |
| ٨٠  | حفرے ابوعبدہ کا تعلیم کے لئے مبعوث فرمانا                     |
| A+  | س امت کے ایمن                                                 |
| ΑI  | تعنیم کے لئے معترت ممرد بن حزیم کی بعثت                       |
|     | <b>©</b>                                                      |
| ٨٣  | عمل علم کی مغبولیت کی علامت                                   |
| ٨٨  | كشف نه بونا بحي فترت                                          |
| ۸۷  | لیامت کے وال مجیدول کا کھلنا                                  |
| A¶  | لامت کے دان کیم نے چھے گا                                     |
| Α٩  | گریز کی عدالتوں کے بھریز وکیلول کے کارناھے                    |
| 4+  | رگاہِ الَّتِي کِي فِينَ کا منظر                               |
| 98  | شرتعالی کے نقل کا تصب                                         |
| 98  | لله کی رمت ہے بخشش                                            |
| 91- | رگایا انگی میں بیٹی کا خوت کیس                                |
| d L | عفرت ابودروا ترکا قیامت کی فیٹی ہے خوف                        |
| 44  | زیم نظس سے بناد کی وعالیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 97  | لال تدهوت والی دعا                                            |
| 92  | لل سے بغیرعلم                                                 |
| 44  | لم رقعل علم کی مقبولیت کی علامت                               |

| 94            | فشركه بال بدرين آدي                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 99            | الامت کے دانا انسان سے جارموالی                             |
| 99            | بسم من چيز مين پوسيده کيا؟                                  |
| 99            | مركمل عن ضائع ك؟                                            |
| 1             | ال کہاں ہے کمایا اور کہاں شرج کیا؟                          |
| 1++           | لم پر کتا عمل کیا؟                                          |
| <b>•</b>      | معترت سبل کی کرامت                                          |
| !e‡           | تعرب مهن کی طلبا کونسیت                                     |
| + <b> </b> ** | للم كى ذكوة اس برعمل بي                                     |
|               | <b>©</b>                                                    |
| 1+0           | حضرت ابراتیم دموی کے صحفول کے مضامین                        |
| [ <b>+ \$</b> | سخف ابراتیم کے مضایم تا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| Ш             | إدشامول كے لئے دستورالعمل                                   |
| tli           | تعفرت تمرکا احساس ذمدداری                                   |
| 111           | پومکومت عوام کوانصاف نه ولائے                               |
| 111           | مقل مندآ دی سے برکام کے لئے اوقات مقرر ہونے جا بھی          |
| 111"          | عبادت مناجات اور عامر تنفس کے لئے بھی وقت مقرر ہو           |
| #             | مظاهر تقررت من غور کا بھی وقت ہونا ہائے                     |
| ifit          | بشری عاجنوں کے کئے بھی وقت مقرد ہو                          |
| 1117          | سٹر ٹین مقاصد کے لئے تھ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ji r          | عاتس زبانه كوعبرت كى نكاه سے ويكھے                          |

| 40                                     | متحفب موکی بشماعبر تمی تقیی                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ш                                      | متخفب مویٰ کے مضابین                                                                                                                                                                                                                |
| Пτ                                     | جھے تجب ہے اس پر جس کو موت کا بیتین موادر پھر بھی مسمرا تا ہے؟                                                                                                                                                                      |
| IPt                                    | تعجب بركدووزخ كايقين موادر يرجى تني                                                                                                                                                                                                 |
| 14                                     | تعجب ب كريتدرير ك يقين ك إوجور بريشان موتاب                                                                                                                                                                                         |
| ۲Z                                     | تقدير، كارى كى ماند ب                                                                                                                                                                                                               |
| ПΛ                                     | انسان کی دعاکمی اورالتها کیس سیز مجتندی کی مانندییل                                                                                                                                                                                 |
| 1.4                                    | عاري محاش اور معاد كالشظام                                                                                                                                                                                                          |
| 114                                    | چويس مجيئة تمازيس رسخ كالمجيب لليف                                                                                                                                                                                                  |
| 11+                                    | رزق تمهاری حاش ش ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                               |
|                                        | 1 =                                                                                                                                                                                                                                 |
| iffi                                   | الله اینے بندے کوئیں محوضتے                                                                                                                                                                                                         |
| ifi                                    | ·                                                                                                                                                                                                                                   |
| iri                                    | الله اپنے بندے کوئیں محوضتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                    |
|                                        | الله اپنے بندے کوئیں جو نتے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                     |
| IFF                                    | الله آپ بندے کوئیس مورخت<br>خ<br>خیرالقرون میں مسجد کی تقمیر و آبادی کا ذوق                                                                                                                                                         |
| iff<br>Ifo                             | الله آپ بندے کوئین بھو نتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                      |
| irin<br>Iro<br>Iro                     | الله اپ بندے کوئیں بھو نظ<br>خیر القرون میں مسجد کی تقمیر و آیادی کا ذوق<br>عدی بن حائم 'اور نماز کا اجتدم<br>معید بن میتب کا مسجد ہے تعق                                                                                           |
| ith<br>Ito<br>Ito<br>Ito               | الله آپ بندے کوئین بھو نظ<br>خیرالقرون میں مسجد کی تقمیر و آبادی کا ذوق<br>عدی بن حائم بورنماز کا آبند م<br>معید بن میت کا مسجدے تعق<br>مسجد نبوی کی تغییر میں حضور کا حصہ بیزا                                                     |
| ith<br>Its<br>Its<br>Its<br>Its        | الله اپ بندے کوئین بھو نے  خیر القرون میں مسجد کی تقمیر و آیادی کا ذوق عدی بن حائم بورنماز کا ابتد م  معید بن حیث میٹ کا مجد ہے تعق معید بنوی کی تقمیر میں حضور کا حصہ بینا                                                         |
| irr<br>iro<br>iro<br>iri<br>iri<br>iri | الله اپ بندے کوئیں بھو نظ<br>خیر القرون میں مسجد کی تقبیر و آیادی کا ذوق<br>عدی بن حائم بورنماز کا ابتد م<br>سعید بن میتب کا معجدے تعق<br>سعید بن میتب کا معجدے تعق<br>سعید نبوی کی فرهن کی خریداری<br>معجد نبوی کی فرهن کی خریداری |

| 8         | 70.00   | riktori indodenskom om nederlegeneralen had blegen generalen in in 1818-1818 og 1917 og 1917 og 1917 og 1917 o |
|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | li''37  | انطیف کے باوجود آپ کا تبجد میں مجمی سورتون کا پڑ منا                                                           |
|           | 辉       | مرش الوفات من آب كي قرار كا حال                                                                                |
| ********* |         | . O                                                                                                            |
| 200000    | 1144    | <u>نمازوں کے اوقات اور اس کی حکتیں</u>                                                                         |
| 0000      | IOT     | فجر کے فرائض اور سنن کی تعداد                                                                                  |
|           | ıor     | كجر كے فرائق وسنن عن اختصار كول؟                                                                               |
| ă         | IΔĦ     | نماز بین کمزورون کا فحاظ رکھا جائے                                                                             |
|           | IOF     | ظهرا درعصر كا وقت ؟                                                                                            |
| 9         | 100     | مغرب ومشأكا وقت؟                                                                                               |
| 00000     | 100     | مشاہے ہیلے ہونا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                            |
| 0         | IOO     | مل از دنت ادر بعداز دفت نماز                                                                                   |
|           | 100     | مجوراً نماز کا وقت کرّ مرجائے کی صورتی ای میں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
|           | 101     | اً بلا هزيرتارك نماز كالمعلم؟                                                                                  |
|           | 10/4    | سفر کے دوران نماز دل کا اہتمام                                                                                 |
|           | IAA     | ریل شر، باجهامت نماز کے اعتمام کی برکت                                                                         |
|           | IQA     | سفریش قرام مفرورتوں کا اہتمام ہے، قماز کا کہیں                                                                 |
| 500,000   | 109     | عا <b>مت کی برکت کا قدر</b><br>میر موسع کا در قدر میرود                                                        |
|           | i¥=     | ایک بزرگ کی نماز تغنا ہوئے کا تصہ                                                                              |
| No.       | 111+    | ا ادِّل وقت شن نماز کی تعلیات                                                                                  |
| 2000      | 171<br> | ا با عامت نماز پژیمنهٔ کا دار                                                                                  |
|           | 111<br> | معفرت داورٌ کے ہاں عباوت کی ایمیت                                                                              |

| نماز ول کے اوقات کی شکھتیں                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهاج کے معنی                                                                                                   |
| انجرت کی رجود از ان کاشم                                                                                       |
| شريعت كي اصطفاح ميل بجرت كامنهم                                                                                |
| \$ J'() 5 a p.                                                                                                 |
| أنم كى مئانفىت كا تعر                                                                                          |
| کھر بھی توبعہ کا میدان ہے                                                                                      |
| الفن سب ہے بوا ڈٹمن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |
| الفركا مات ووقدم سے زیادونیں                                                                                   |
| الله ك راحة ك دولة م ين كي مراد بي؟                                                                            |
| النس كورام آرئے كے ليے ملح كل ضرورت                                                                            |
| جهاد کا مقدی است                                                                                               |
| <b>O</b>                                                                                                       |
| دنیا میں رہنے کا سلقہ! حضرت ابودرواءً کی تھیجتیں                                                               |
| آولی کے آخر کا جوان رہائا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   |
| بادشاه، بزرگ اورش بی شنخ الاسلام کا قلمه                                                                       |
| جس كے إلى على دنيا كى عزت نه يو، مخلوق اس كى عزت كر آل ب                                                       |
| باوتناءوں کے دشرنشن عاد کے استعاد میں استعمال کے دائر انتہاں عاد کا استعمال کا انتہام کا انتہام کا انتہام کا ا |
| و محبت الجي اور نت وان تا يكونون بونكتيس                                                                       |
| القدقوتي كاردنيا كي محبت كرفرات ونزاحه مدرور وساسه مساسه                                                       |
| ونع کے لئے محت کرنے والے کا انجام ، ،                                                                          |
|                                                                                                                |
|                                                                                                                |

| 2022200  |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 14+      | د نړ کی محیت کا علاج چاہئے                               |
| IAI      | ا ہمن آ دم کے معاملات کا مدار؟                           |
| IAI      | 🥻 اپن مصیب کی شکایت کلوق کے بجائے خالق ہے کرو            |
| IAT      | 🥻 آفت ومصیب ک شکایت عبدیت کے اظہار کے اعداز میں کروں 📖 📖 |
| IAY      | 🥻 معترب الوبِّ كا كليب يرجمر                             |
| IAF      | 🛭 تکلیف دورکرنے کی دعا اور انداز                         |
| 14,10    | 📓 تو نیش و ها تبویت کی عذامت                             |
| ΙΑM      | 🌡 على مقدوو ب، شفام تسود نمين. يا سند يا يسيد يا سيد يا  |
| IAM      | 🖁 ایک پاکیژن میان ندکیا کرد                              |
| IAD      | 🥻 مظهوم ادر چیم کی برد عاست بیجاز                        |
| IAT      | 🥻 مظفوم بیا ہے کافریمی کیوں شدہ سیست سیست سیست           |
| IAY      | 🌡 بُسَ رِفْلُم بِرِرْ اِنْ فَلَمْ بِ                     |
| IAZ      | 🖁 عناقات ناهارت الفاطاع                                  |
| 184      | 🖁 ئىگ بزرگ ئى تۇچىن كايدنى                               |
| 944      | 🖁 هوانقام نميل بيزاس كانقام الله ليع فين                 |
|          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                    |
| 134      | مخلوق کے ساتھ حسن سلوک                                   |
| ıar      | المنتخ كا مطلب؟                                          |
| igr      | 🕷 کوئی اینے کو تصور وار ٹیمن جانیا                       |
| '9r      | 🧣 مخلوق کے ساتھ عدل کا سعاملہ کریں توں ہیں ، ،           |
| ٩r       | 📓 جَنَاكَ وَشِي قِرْمِ مِينَ جَرِمِ مِينَ                |
| -41"     | ووسرا خطا کار به چو قرشته آپ بهی نیس                     |
| 3/ 00000 | 00%00000000000000000000000000000000000                   |

| 2003 <u>0</u> 0 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1917            | ا پی کوتا ہوں کے بارہ میں جو جاہت ہے، وہی دوسروں کے سائے بھی ہو                                                |
| 1917            | غيرک آنکو کا شکا                                                                                               |
| 190             | كيا لوگ جارے عيوب كو اچھاليں ؟                                                                                 |
| 140             | جو وومروں کو نہ یخشے ، آے تبین بخشا جائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          |
| 196             | ائي ذات پرتغيدي نكاه دالو                                                                                      |
| 192             | ستاري كا مطلب؟                                                                                                 |
| ŀŖА             | عمرًا موں کی بدیو ہوتی تو                                                                                      |
| 194             | كياتمهيل معانب ندكيا جائيج ؟                                                                                   |
| 199             | الله جب واب مين پكر في                                                                                         |
| 199             | وقي في كا                                                                                                      |
| ře+             | فرغوثيت فيحوز ووسيد بمستناه بالمستناء                                                                          |
| r.              | معجد بن کوئی صاحب بهادر جمین                                                                                   |
| r= ;            | جو تقو کی نداینائے اُسے نیس بھایا جاتا                                                                         |
|                 | <b>(II)</b>                                                                                                    |
| r•r             | مال، الل وعيال اور اعمال، زياده مغيد كون؟                                                                      |
| TIF             | بے وفا ووست                                                                                                    |
| FIF             | لين أوم كا مال؟                                                                                                |
| fiff            | نالی وعیال قیریس کام ندویں مے                                                                                  |
| rige            | يخته قبر بنانا                                                                                                 |
| nr              | قبريه ايره نگانا                                                                                               |
| tio             | قر کی ایکام                                                                                                    |
|                 | an ann an t-aireann an an t-aireann an t-aireann an t-aireann ann an t-aireann ann an t-aireann an t-aireann a |

| MIN      | زاب تم ؟                                                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n2       | ردے کی بے جا تعریف پر عذاب                                                                              |
| **A      | ررے کی واقعی اچھائیاں بیان کردا۔<br>ردے کی واقعی اچھائیاں بیان کردا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|          | _ ·                                                                                                     |
| F19      | المال صافحه کی وفاداری                                                                                  |
| <b>'</b> | بر میں برے :عمال کی شکل                                                                                 |
| **       | بريش اقبانيا صالحركا منفر                                                                               |
| re:      | لمال صدف عدّاب تبرست مجاة كا وَريح                                                                      |
| řH       | کارکا اسپ انهالي يو پراخهاد حسرت                                                                        |
| r'e r'   | ن وات رونا كام تيل و مع السيب                                                                           |
| FFF      | مَّلَ كَا قَالِنا                                                                                       |
| 7 -      | ش كب كام و يق ب؟                                                                                        |
| 777      | يا و آخرت شن كام : في والى شئ سي تعلق جائب                                                              |
| ۲۳۳      | ں کا نغع ٹرچ کرنے میں ہے۔۔۔۔                                                                            |
| r in m   | زخ میں صلحا کی ملاقات                                                                                   |
|          | <b>(b)</b>                                                                                              |
| 74       | آخرت کی تیاری                                                                                           |
| P P T    | سے میں اس میں اس میں است ہوتا ہے۔<br>ات کا فرشتہ اب تمہارے بیچے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| <b></b>  | قرت کا زادِ راہِ خار کرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                             |
| PP-P     | نامل کا برجی است                                                                                        |
| - pr pr  | يَ آخرت كَي خُودْ فَكَرَرُهِ                                                                            |
|          | یا تیج، رسویں، عالیسویں اور قرآن فوانی سے تیری مغفرت ہوجائے۔                                            |
|          | د )<br>د کارون کو چیک کرگ کرگ کرگ کرگ کرگ کرگ کرگ کرگ کرگ کر                                            |

| 44477        |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| F P***       | ر آن خوالی کا حال                                                             |
| n h-a        | غرت کی تیاری کیا ہے؟                                                          |
| rma          | خرت كالمفلِّس                                                                 |
| ***1         | وَمَن البِيعَ أَهُ وَوَمِرُونِ كَدُلِحُ بَعِي أَحْرَت كَامِنَاكَ كُرِ هَمَا   |
| 774          | ومروں کے لئے خیاری بھی دراممل اپنے نئے ہے                                     |
| 772          | افر دمسمان کی اینه سے ملاقرت کا حال                                           |
| tr4          | ب ہے بیک داعلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                          |
| F**          | ىرىڭ ۋە ئىزىكى چەلەمۇكا ؟ ،                                                   |
| P**          | فالبية قبركا فرف                                                              |
| <b>[**</b> ] | دَاحِيهِ قَبِرِ كَعُ المَيَاحِ                                                |
| ተማታ          | هر جنت کا و منچه یا جنم کا گرها ہے۔                                           |
|              | زاب قبرهٔ سوال ممافق ب                                                        |
| ri" F        | مَرَكُرُ وكه عَذَا سِبِهِ قِيرِ مَدَ فَي مُنِيلِ ويتأسب                       |
| ika la       | ن <u>ر ج</u> ماً گفائے جائے ہے اور السیسی سیسی سے است                         |
| الماليسة     | ر مت کے دن اندھا آفدے جانے کے اس بائنہ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔  |
| 775          | على مند مے ہے ليے وعظ كي طرارت تبين                                           |
| 44.4         | ئەتقانى كى خالفىت ئىين،معيت كواپناۋا<br>ئىلىقانى كى خالفىت ئىين،معيت كواپناۋا |
| rrz.         | آ فرٹ کے بینے<br>آ                                                            |
| 74×          | نامراور پوشیده سے مبرت ا                                                      |
| Mai          | المرسے وائن آنے والے کا قدر اللہ                                              |
| for          | بدانِ مشر کی ہولنا کی                                                         |

| tor.        | آیک نگل کولی تمین وے <b>کا</b>                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ron         | ادادوكا باب كوونياى بى برداشت ندكرنى                                            |
| roz.        | غَالَم عَظَمُ كَا بِدِلْ لِإِ جَائِعَ كَالْ                                     |
| ro2         | قرص برا مالیوں کے مانپ کا قعہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| F7+         | لماوت کا وہاںلادت کا وہاں                                                       |
| <b>†</b> ** | د نیا عبرت کی جا ہے!                                                            |
| PNI         | نيك بخصي بخصي ؟                                                                 |
| PYY         | كوچ كاڭدوغ يكا                                                                  |
| ***         | يوجه بلكا كرو                                                                   |
| ryr         | طول اقل اور انتهاع مونی                                                         |
| * 11        | لتباغ ہوگا کے تعلما نات                                                         |
| * 10        | طول الل كا نقصان                                                                |
| r 70        | د نیا جاردی ہے اور آخرے آراک ہے                                                 |
| 110         | آخرت کے بیخے ہو                                                                 |
| ryy         | دنیا کے بیٹے ابنائے آخرے کا غماق اُڈانے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| F 17        | حمہیں نزوروں کی برکت ہے رزق ملنا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| f*Z         | آن عمل اور کل حباب ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| 714         | میدان حشر میں اینائے دنیا کا حال<br>قام میران میں میں میں ہے۔                   |
| F 14        | قروا کے کوئن مجھ<br>ان مال کے کوئن مجھ                                          |
| r∠i         | <u>تين طلاق كائتكم</u><br>م                                                     |
| 140         | تمن طلاق کے بعد تحلیل شرق کی صورت                                               |

| 20020        | ti entere entre |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121          | تېن طلاق کا تخکم                                                                                                |
| 7 <u>4</u> Y | عوام کی تغطینمی در است                                                                                          |
| <b>12</b> 4  | فلفائے علاقی صحابہ کرام اور اہام بھاری کے بال تین طابق کا تھم                                                   |
| <b>1</b> 22  | 🖁 تین طلاق کے بارہ بیں این عمباس کا نوئی                                                                        |
| PZ.A         | تمن طلاق اور ائنه اربعة                                                                                         |
| <b>64</b> A  | ملالد شرق؟                                                                                                      |
| <b>†</b> ⊈ 9 | ائدار جد كا القاتي واجماع بي                                                                                    |
| <b>M</b> 4   | 🥻 جنت کے رکیٹی زومال                                                                                            |
| <u>149</u>   | المخضرة كي زبية كااعازا                                                                                         |
| rz 9         | ریا کی چیزوں کی قبت؟                                                                                            |
| M-           | بنت کی نعتیں سواہمار ہول کی                                                                                     |
| ra •         | منت کے درفنوں کے میس ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     |
|              | <b>©</b>                                                                                                        |
| ME           | <u>زندگی کے مراحل</u>                                                                                           |
| rA S         | سفر زندگی کی منزلیل                                                                                             |
| MAN          | مترزندگی کی ابتدا عدم محض ہے                                                                                    |
| Ma           | زعک کا پیاانثان                                                                                                 |
| ra n         | 🛚 دوسری متزل: فلقم مادر                                                                                         |
| <b>M</b> 1   | بیچین کی منزل                                                                                                   |
| rA∠          | جوانی کی مزل                                                                                                    |
| MZ           | بزماپ کی حزل                                                                                                    |
| 99 O         |                                                                                                                 |

Securitaria esta de constituir en constituir

| 822   | 0000000     |                                                                   |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|       | MZ          | يوزهے كا قد                                                       |
|       | TAA         | ان دلیمی منزلیس                                                   |
| 2000  | tA q        | ميلي منزل موت                                                     |
| 2000  | 1/4.9       | آنحضرت کی جامع تعلیم                                              |
|       | r9+         | والدين كي تعليم وتربيت كالفشاكاولار ب شفقت وسحيت ب                |
|       | ra.         | امت ہے انخضرت کی شفت دمیت                                         |
|       |             | P:                                                                |
|       | 14          | بندون پراند تعالیٰ کی شفقت وعن بیت                                |
| 3     | rqr         | منطخطرت کی زمت پرشلفت و رصت                                       |
|       | kat         | نويده مراهل كي تعليم أتخفرت نے قرائی                              |
| 200   | rar         | مان کی ہے او کی کرنے والے تو جوان کا واقعہ                        |
|       | rq~         | خ خ کا مرحلہ                                                      |
|       | rqa         | یا اللہ! ہادے کے تزع کوآ سائ قرمادے                               |
| 200   | 195         | موت کی تی کو یا و رکھو                                            |
| 8     | 790         | عَفَازُكَ والْعِيرِ                                               |
| 800   |             | _                                                                 |
| 2200  |             | ₩                                                                 |
|       |             | موت کا منظر                                                       |
| 8     | ተባፈ         | <del></del>                                                       |
|       | F••         | ساهب ايمان که خوشی کها چز؟                                        |
|       | <b>+</b> *• | موت کے دھیان سے خُرِی کم ہوئی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|       | <b>T</b> +1 | موت سکے تصور سے حسد کا علاج                                       |
| 2000  | r.r         | وَقُنْ كَل يَرِ؟                                                  |
| 8     | <b>L.</b> L | مرنے والوں کو کیا ٹوگی؟                                           |
| - 139 | W. W.       |                                                                   |

|              | 13 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . •          | بشکرا مجبور دینے کی نصیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P* (*        | رق الله كه و سه يه به المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية المسالية ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r•r          | رزق اور موت انسان کے پیچیے جیسے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲+۵          | نو چیز ہورے بیرد ہے اس ہے ہم فاقل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r.0          | رے لوگوں کی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r+3          | بل ملاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| r. 1         | ماز عن خیالات آئے کی شکامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.4          | ماد تخربا میز ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *** <u>*</u> | مازش وسادی کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r•Λ          | فعہ ہے ٹرزون کے جلہ کی برکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r. q         | تور رخ کا سطب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r-+          | کیے کوری سنوری ہے بھی کام بن گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| F+9          | ۔<br>راز کا حضور انہارت کے حضور بر موثوف ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| m.           | لا ہری طبیارت اعضا کے دھونے ہے ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pi.          | طنی محمد کی ہے طہارت کا علائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ΓII          | غاېر ئى طبه رت مېن تقنم كا وبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ÷∥           | فوکی در وی کا ابتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MIN          | روسری عدامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MIM          | يمري عزمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| mm           | - ران عربی<br>عقد کی رخت کے جموعے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rır          | مدر ارت ہے ہوئے۔<br>آبولت کا وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| #10°         | پویٹ واوٹ<br>پچوں کو بدوعا ویے سے بچو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | پی کو خود میں جے کی میں انگری کو خود میں انگری کو خود میں انگری کو خود میں انگری کی جو میں انگری کی جو میں کی انگری کی جو میں کے جو میں کی جو میں |

|                  | and the second | Anna Carlotte (1971) and the C |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (S) (S)          | FIF            | انعامی باغر کے انعام کی طرح نحات تواست کا خیال رکھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (\$00)<br>(\$00) | MIN            | انعاق بإظر كم العام كالممم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 00000            | <b>110</b>     | انعام تكلنے والا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | FIQ            | الله سے دو چزی ماعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  |                | <b>©</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2000000          |                | حرام اشیأ کی خربید و فروضت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | P14            | شراب کا بینا اور نوبا حرام ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 800              | hale*          | شراب ك نشر جمي دى مى طلاق مؤثر بىسسىسسىسسىس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | M              | جس كا استعال حرام ب، اس كى خريد وخروشت بمى حرام ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | FTI            | كيامسلمان ك شراب ك منك توزن برمنان ب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H                | riti           | نی دی کی قریه وفروخت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | rn             | حرام اور مردار کی قیت مجی مردار ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2000             | PYY            | سرده جانور کی کمال رمجنے ہے پاک ہوجاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                  | mrr            | شراب کا سرکہ بٹانا!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | rrr            | سونے جاندی کے برتنول کا وستعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                  |                | سونے ہائمک کا تعوید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | i i i i        | جوتے بچن کے لئے بحی سونے جاندی کا استعال تا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                  | FTÓ            | لعنت کا دیال اوراس کی محرد می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                  | PTA            | لعت كالحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | FFO            | يزيد پرلعنت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | PYY            | تمازیل آدی اللہ ہے مناجات کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               | 5 d 2 3 d d                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| PY            | نماز پین تحویمنے کا هم                                             |
| FFT           | نماز میں تعوے کا اوپ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| FYT           | كيا فرش بولو مالت تمازيس تموكنا جائز ب                             |
| riz.          | عمل كمير ب نماز فرث عاتى ب                                         |
| P12           | عمل كثيرى تعريف                                                    |
| ۳Æ            | اركان نماز وروح نمازك علمات بين                                    |
| MA            | ماری غماز                                                          |
| r'ia          | وفيا ك تفت وآز ماكل دونول نا قالل برداشت                           |
| rt.           | انَّسَان کی حافت کی حکایت                                          |
| <b>''''</b> ' | ميارك نوگ                                                          |
| FFF           | وتاي مرح وي آخرت كي طرف آجر                                        |
| rff           | ہم جنت سے تفائے ماجت کا آئے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|               | مورز بادى يا استجا غان                                             |
| r mir         | ابلي تبور کي حالت                                                  |
| rro           | قبركا تعشد ماسنے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| FFD           | بارگاه الى على يشي كويتى تظرر كوا                                  |
| rro           | م عواب عظلت سے نشریس ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |
|               |                                                                    |

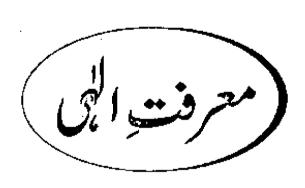

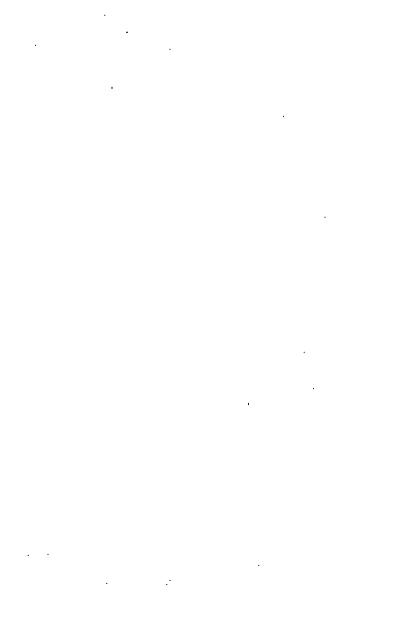

يم إلام الرحس الرجم (تعسراللي ومراز) حلى هياه والازن (معلني)

اشرف الحديث وْ مَر الله كامفهوم؟

مینی آدی جوہمی محفظو کرتا ہے ان علی سب سے انشرف ذکر الی ہے، ذکر

الله شن قرآن کریم کی تلاوت بھی شامل ہے، تسبیجات، درود شریف، استغفار اور نمام وہ الفاظ جن سے ایڈ تعالٰی کو یاد کیا جائے وہ سب ذکر اٹنی جس شامل جیں۔

#### کلام کے شرف کے اسباب؟

کسی کلام کا شرف یا تو اس کے مقصد کے اعتبار سے ہوتا ہے، یا جس کا تذکرہ کیا جائے اس کا شرف یا تو اس کے مقصد کے اعتبار سے ہوتا ہے، یا جس کا تذکرہ کیا جائے اس کے تذکرہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، قرآن کریم مب کا سب اللہ بھیا، صورۂ بنسس کو قرآن کریم کا قلب فرمایا کیا ہے، بیخی قرآن کریم کا ول ہے، آیت ایکری کو "اعتظیم آیہ من القوآن" قربایا کیا ہے، بیخی قرآن کریم کی مب سے ذیادہ عظمت والی آیہ ہے۔ سرد کا طفاع کو گھٹ قرآن فرہ یا کمیا ہے، بیخی قرآن کریم کی مب سے ذیادہ بھات والی آیہ ہے۔ سرد کا فردن کو چوتھائی قرآن کے برا برفرمایا کمیا ہے۔

پھرتل حوالتہ احد ش اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے، یہ ایک سودۃ ہے جو تہائی قرآن کے ہماہہ ہے، بینی ول پارے کے ہماہہ کیونکہ اس بھی اللہ تعالیٰ کی تو حید کا ذکر ہے، ای طرح آبیت اکٹری بھی چی تعالیٰ شانہ کی صفات کا ذکر ہے، اور اس کے دکل جملے بیں اور دسول بھی الگ الگ صفت کوذکر قربانہ کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ کمام کا شرف اس کے اس مضمون کی ویہ ہے ہے جس کا ذکر ہور یا تھا۔

#### دروو کی فضیلت کی وجہ؟

آنخفرت صلی اللہ عدیہ وسلم حق تفائی شاندی وات عالی سے بعد سب ہے زیادہ صاحب مرتبہ ہیں، تو آپ کا ذکر خیرہ ذکر اللہ کے بعد تمام اذکار سے افغنل ہوگا، اس لئے درود شریف کی نفیلت جہت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ک اللہ تعالی نے جمعے عدد فرمانے ہے کہ

> "مَنْ صَلَّى عَلَى وَاحِلَةً صَلَّى الشَّاعَلَيْهِ عَشُوا." (مَثَلُونَ مُهِمَانِهِ)

ترجہ: ''جو محض بھے پر ایک مرجہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالی اس پروس رمینیں فرما کیں ہے ''

دک مرتبه درود شریف پاهونو سودهشده اور سو مرتبه درود شریف پاهونو بزار رهتین میسر ۳ کمی گی-

سب سے افضال کلام؟

اس سے معلوم ہوا کہ ذکر الی پر جو کلام مشتمل ہو وہ سب سے افغنی ہے، جو
کار مشتمل ہو وہ اشرف الحدیث ہے، جو بات اللہ تعافی کے ذکر پر مشتمل
ہو، جس کے سرتھ اللہ تعافی کو یا دکیا ہے وہ سب سے اشرف ہے، اس لئے کہ اس پر
اجر ملکا ہے اور اس کے ذریعہ بند سے کا سرجہ بلاد ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ سے اللہ
تعافی کی محبت بند سے کے دل میں آتی ہے، اللہ تعافی کی مفلست بند سے کے دل جی آتی
ہے، بند سے کے دل میں معبد ہے اور اس کے مقلست اور بند سے ک
عبد بیت لیجی فاعیت یہی حاصل ہے سب تیزول کا، اس لئے بلاشہ اشرف الحدیث
عبد بیت لیجی فاعیت یہی حاصل ہے سب تیزول کا، اس لئے بلاشہ اشرف الحدیث
ذکر اللہ ہے، سب سے بہترین کلام، اللہ تعافی کا ذکر ہے، اس سے آدی کو عائل میں

### آنخضرت كي مخفرنفيحت:

ایک صاحب آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا: یا رسول اللہ! کوئی تھیجت فرماہیے ، بات کمی نہ ہوج کہ میں اس کو منبط کر سکول یے فرمایا: "اَلا يَوَ اللّٰ بِسَامَكُ وَطَلِمٌا مِنْ فِا شَيْحِ اللّٰهِ." (منگذہ میں دور)

(ملکوہ می:۱۹۸) قرجہ: سنا میری زبان جیشدافشاقیا کی دکر سے تر وی جاہد الدخالی کا ذکر کرتے رہور"

حضرت میخ الحدیث نورانشدم فندؤ نے بیاحدیث فضائل ذکر میں ذکر کر کے اس کے اتنی فائدے لکھے میں اللہ تعالی ہمیں یعی توفیق عطا فرمادے۔

سب سے گندی بات کسی مسلمان کو کائی گلوچ کرٹا ہے، اور سب سے المنشل بات اللہ تعافی کا فرکر ہے، تو اپنی زبان کو گندگی سے آلودہ تدکرو، بلکہ اس اشرف الحدیث کے ساتھ اپنی زبان کو متورکرو، زبان پس میسی ٹورآئے گا، دل بیس بجی ٹورآئے گا، اللہ تعالی کی محبت اور رضا بھی تعییب ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کو تعییب فرمائے! ۔

## س ہے بہرفض :

فضعن کے معلی واقعات کے جیں، سب سے بہترین واقعہ قرآن کریم کا ہے، قرآن کریم میں انبیا کرام علیم الصلوقة والسلام کا تذکرہ ہے، مگراہ قوسوں کا بھی تذکرہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے اور البیس کا واقعہ بھی ہے، حضرت مولیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، فرعون کا واقعہ بھی ہے، قارون کا واقعہ بھی ہے۔

## وا قعات كا اصل مقصود عبرت ب:

الوگوں کو دا تعاب پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن دافقات ہے ایمل مقسود عبدت حاصل کرنا ہے۔ اس کرنا ہے۔ اس کہ اس نے کوئی دافقہ پڑھا اور اس ہے کوئی عبرت حاصل نے کی فرونت صاحل کرنا ہے۔ اس کی باری آپ نے کوئی دافقہ پڑھا اور اس ہے کوئی مفید نظیمت حاصل کردہ عبرت حاصل کی تو بھر یہ پڑھتا سمجھ ہوا، اور عبرت کے لئے قرآن کریم میں ذکر کردہ واقعہ ت ہے بہتر کوئی دافقہ بھی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام بھر ہے، کردہ واقعہ ت ہے بہتر کوئی دافقہ بھی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام بھر ہے، اس کی بھیستوں کی جیس د خریب تعبیرات ہیں، بھرتی تعالیٰ شاند اس کلام کے حمن میں فوا کہ اور نظیمت اس کی جیس د فریب تعبیرات ہیں، بھرتی تعالیٰ شاند اس کلام کے حمن میں اس چیز دوں کا مصنوں کی طرف بھی اشارہ قریاتے جاتے ہیں تا کہ بندوں کے دل میں اس چیز دوں کا دوریان بیدا ہو، تاریخ در کرنہیں کی جاتی ہے۔

سور ؟ يوسف ميں معترت يوسف عليه السلام كا واقعد الله تعالى في بهت تغييل عن بران فرمايا ، شروع سے في كر ان كى وفات تك، ليكن يبال بھى تاريخ نيس و برائى ، معترت يوسف عليه السلام كے يعائى الله وابعد معترت يعتوب عليه السلام كے يعائى الله وابعد معترت يعتوب عليه السلام كو يتائى الله كا يور كا الله الله يول الله كا يول الله يول الموا اور يول الموا كا يول الموا كا يول الموا كا يول الموا كا يول كا يول

"فَلَمَّا فَعَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يُجَعَلُوهُ فِي غَيسَتِ الْجُتِينِينِ" (يستِ ١٥٠)

جب وہ «حزب بوسف طیدالسلام کو لے شنے اور انہوں نے ایکا کرتی القاق کرلیا کہ اندھے کو میں میں ان کو ڈال ویں و پھر آ کے ذکر ای ٹیمیں کیا کہ کیا ہوا کا اور کیا نئیمی ابواج ہل آ انہد قرآق کر کام میں صرف التا ہے کہ:

> '' وَأَوْ حَيْثُ اللّهِ لَنْ مَنْ مَنْ أَلَهُ مِنْ الْمُوجِمَ هَذَا وَهُمُ لَا يَشْغُوُونَ .'' ترجمه: ''' اور جم نے ان کو وق کی کہ ایک وقت آسے گا کہ آن کو یہ واقعات نہ وَسُکا اور ان کو پیدیکی تیس ہوگا، شھور بھی تیس ہوگا۔''

ر پا ہدا کہ جب مطرت بوسف علیہ المسلام کو ان کے بھائی کے تھے، اور ان کے بھائیوں نے ان کو کئو نے بل ڈانے کا قیملہ کیا تو کیا ہو ؟ قرآن کر کیم نے اس کو ڈکر بی ٹیس کیا، کیونک دو بھش ول کو ترم کرنے والی باتیں ہوتیں، بینے والوں کو ترس آنا وادر ہوگ رونے ، بیرکوئی عبرت کی ہائے تو ٹیس تھی، اس بیس عبرت کی بات تو اتی جوئی کہ ہے گئے، لے جاکر کئو ہی بیس ڈال دیا اور کٹواں بھی اندھاء تو تر آن کر تم میں جودافعات ذکر کے مکے جی اس کا ایک ایک حرف تھیمنت ہے، جرت ہے، ایک قرید کریدوافٹرمشنو ہے، "وَفَقُ آصَدَقَ مِنَ الْفُرْحَدِينًا" (النسآ: ۸۷) (بات کرنے ہے الفرنوائی سے پہنزیجا کان ہوسکہ ہے؟) "وَفَقَ اَصْدِفَقَ مِنَ الْفَرْفِیْسُلا" (النسآ: ۱۲):) (مُنظُوکرنے جی اللّہ تعالیٰ ہے بچاکون ہوسکہ ہے؟)۔

واقعات قرآن تاريخي نين.

دہمری بات ہیکہ فق تعالی شائہ نے ان واقعات کو تاریخی میٹیت سے ذکر شہری فرمایا بلکہ عبرت کی میٹیت سے ذکر فرمایا، واقعات کے مرف ان اہرا کو کیا ہے بن میں بکھ ادعام، بکھ مسائل، بکھ فوائد، بکھ تھیمت وعبرت بندوں کو کر تا مقسود تھا، اس کئے سب سے بہترین واقعات قرآن کرنم کے میں، سودہ بیسٹ میں فرمایا: "فیکن تفصل عَلَیْکُ آخستن الْفَضص ....." (بیسٹ: ۳) (ہم آپ کے مراسخ بیان کرتے ہیں بہترین قسد، بہترین واقعہ)۔

میں آتا ہے کہ اہل جنت کیمی کمی اس حتم کے واقعات بیان کریں مے تو حضرت میسف علیہ السلام کا تصدیمی بیان کریں ہے،'' ایشن انتصاص'' فرمایا اللہ تعالیٰ شفہ۔

## ببتر کام وہ ہے، جس کا انجام اچھا ہو!

اس روایت میں آیا ہے: "خیس الاسور عواقبھا" سب سے بہتر کام دہ 
ہیں جن کا انجام بہتر ہو، ایک کام کرلیا، اینے خیال میں اچھا کام کیا لیکن انجام اچھا
نہیں نظام اس کام کو اچھا نہیں کہیں گے، ہم نے فیر کے کام کئے یا ایسے کام جن کو ہم
فیرٹیس تھے نے طال تکدائش تھائی اور اس کے رسول صلی الشاعلیہ وسلم کے نز دیک وہ فیر

کے کام ہتے انگین نعوذ باللہ! ہماری کس توست کی دجہ سے ان پر صحح انجام مرتب نیس ہونہ مثلاً: کسی نیکی وغیرہ کے بعد ریا کاری کی یا خدانٹو اسٹر ایسے انفاظ بول دیتے جس سے وہ انتقال ہر باد ہوگئے تو کچو بھی تدریا، جا ہے صدقہ فیرات وغیرہ کہتا تی اجھا کام کیول ند ہو۔

#### مخادت رضائے انہی کے لئے نہ ہوتو ہے کار:

آج میں نے ایک گیب وغریب حدیث پڑھی ہے کہ عالم حشرات الارض ہے آئخشرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اوج جا: تہارا مروار کون ہے؟ انہوں نے ایک سانپ کا ناس نیا اور کہا کہ: ہے قر مروار، میں اس میں تعودی کی کسر ہے کہ ذرا بخیل ہے! آتخشرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بخی سے زیادہ لاکن ملامت اور چزکیا ہوئی ہے؟ قو سخاوت بہت میں اچھا تھل ہے اور بخل بہت بری چز ہے، لیکن آپ جائے ہیں کہ مخاوت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے لئے نہ ہوتو ہے سود اور ہے کار ہے، کچھ بھی جی ہے۔
کہ تاوت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے لئے نہ ہوتو ہے سود اور ہے کار ہے، کچھ بھی جی ہے۔
کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ:

> "اَيْسُوَةُ اَحَيَّهُ كُمُ اَنْ قَسَكُونَ قَسَهُ جَنَّةُ مِنْ لَجِيْلِ وَأَعْسَسَابِ تَسَجَرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَلْهَارُ لَـّةَ فِيَهَا مِنْ كُلَّ الشَّمُوَاتِ وَأَصَالِهُ الْكِيْرُ وَقَهُ ذُرِيَّةٌ طَّعَفَاءٌ فَآصَابُهَا إِعْصَارٌ فِيْهِ ذَارٌ فَاحْتُوَقَّتَ." (١٣٣)

نیٹی کیاتم میں سے کوئی تنفی اس وت کو پہند کرے گا کہ اس کے پاس مجوروں اور انگوروں کا باغ ہواور اس کا بڑھانا آگیا ہو، جوائی میں تو آ دی محنت کرسکا ہے، نیا باغ مجمی لگاسکا ہے، لیکن بڑھا ہے میں تو پرائی کمائی کھائی کھائی ہاسکت ہے، نیا کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے جس ہی محت ہو، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بیچ ہوں، اگر اولاد بڑی ہوتی، کام کرنے والی ہوتی تو باغ آبڑ جاتا تو چلوا ولاد لگالتی، بیچ مجموبے چھوٹے میں جو بے جارے کمانیم سکتے، باغ کیا لگا کیں گے، وہ خود اس پر ہوجھ جہا۔ ایسے آدمی کا لہلہا تا ہوا مجر پور باغ جس پر رفت کو آگ مگولا آیا اور سب پکھ جلاکر چلا کیا، اس مخص کو کتنی صرت ہوگی اسکتی شمامت ہوگی؟ کہتا تم ہوگا؟ سب پکھ علی لٹ گیا۔

#### ونیاوی باغ کی طرح اگرفیکیوں کا باغ اُجر جائے تو ... ا

بیانڈ تعالیٰ نے مثال بیان فرماتی کہ تیک آدی نے زندگی ہوئیکیوں کا باخ لگایا میکن بہال کا آگ مجولا آیا اور سب مجموعا کرچلا کیا، بز صاب کا وقت سب سے زیادہ محاجی کا دفت موتا ہے، قو کل کمزور موجائے میں، محت کرنیس سکتا، جموئے مچھوٹے بچول کا ساتھ ہے،لیکن اگر سادی عمر کی جائدیاد ضائع ہوجائے تو اس خریب کی کیا حالت ہوگی؟ اورتہماری زندگی تیم سے افتدل اگر موت ہے وقت معلوم مول کہ مغر جیں تو پھر اس سے زیادہ مخابی کا وقت کیا ہوگا؟ اب ٹی زندگی بھی ٹیس ٹل سکتی کہ بتے عمل کرلیں۔ تو میں نے مرض کیا کہ خاوت ہو یا دوسرے نیک وحال، اگر آ دی زندگی بحرعنت کرتا ہے، لیکن ساتھ بچوبھی نہ لے کر جائے، اور میمیں سب بچوشا کع كرك چلا جائے تو امچها انجام لؤنہ ہوا، خبر والے اٹمال تو آخرت كے لئے كئے جاتے ہیں، یہ نماز روزہ ہے، یہ نئے و زکوۃ ہے، یہ ذکر البی ہے، مدکات و خیرات ہیں اور جنے اٹنالی سالے کہلاتے ہیں ون کو آخرت کے سائے کیا جاتا ہے، یہ اٹھال مرنے کے بعد کام دیں ہے، ان انحال کو دنیا کے لئے ٹیمل کیا جاتا، ادر بیآ خرت ہیں ای وقت مقید ہو سکتے جیں جبکہ یہ بحال بھی رجیں، اگر خدانخواستدان کا انجام ہی خلا تکلے تو پھر البيا الل كرنے كاكيا فائد ؟ اس لئے كام كرتے ہوئے بہجى موچة جاہئے كہ اس كا انجام کیا ہوگا؟ برے الحال کرو کے تو اس کا انجام تو طاہر ہے برا بی ہوگا، اور نیک اجمال كروم يكن رمول الشمنل الشعليه وسلم كى سنت ورآب كي طريق ك مطابق

نیں کردے تو ان کا انجام بھی مدای ہوگا۔ برگی شیبتہ برے انجام کی علامت:

اس طرح نیک افعال کرولیکن نیت محی تد ہو یا ان افعال کی آوی شرطیں بھا ند الاسنة قواس کا انجام بھی صغر ہے اصطنب ہد ہے کد سب سے بہتر کام ان کے انجام جیں، کامول کی بہتر کی الن کا انجام جیں، اور دوسری دوایت میں ہے: سب سے بہتر کام دو جین جو از میت والے جول، جست اور عزمیت کے ساتھ کام کو کیا جائے تو کام جوگا، اور اگر ستی دکا کی کے ساتھ کیا جائے تو وہ کام فیک سے کیل ہوگا۔

فیر کے کام کرنے ہوں تو پورے عزم کے ساتھ کرو اور بہت کو استعمال کرو، اور یہ شکامت شدہ و کہ معمولات کی پابندی نہیں ہوتی، نماز کی پابندی نہیں ہوتی، فلال کام کی پابندی ٹیس ہوتی، طاوت کی پابندی نہیں ہوتی، یہ بھی کسی نے شکایت ٹیس کی کہ کھانے کی پابندی نیس ہوتی، کیا کروں ٹی تو بہت چاہتا ہے روٹی کھانے کولیکن پیندی ٹیس ہوتی۔ یہ تو کہ جاتا ہے کہ طاوت کی پابندی نیس ہوتی، نماز کی پابندی ٹیس ہوتی، ذکر کی پابندی ٹیس ہوتی، دوسرے اطال فیر کی پہندی ٹیس ہوتی، آخر کیوں؟ دید

کھا گئے وای کوفر مایا: سب سے بہتر کام وہ بیں جن کومزم کے ساتھ کیا جائے۔ انتمال بیس عز میت ہو، ہمیشہ رُخصت برعمل شد ہو:

یمان پر میہ وات یاد رکھو کہ آیک عزیمت ہوتی سے ادر آیک دخصت ہوتی ہے، یہ کام کراوتو اجازت ہے، لیکن عزیمت میرے کے یہ کام نہ کرواس عزیمت کی جع مجمی عزائم آئی ہے، تو سب سے بہتر کام وہ بیل جن میں عزیمیت ہو، بیٹ رخصتوں پر عمل نہ ہو، بھی بھی آدی رخصت پر بھی عمل کرتے، چاوا چھاہے، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، ٹھیک ہے، لیمن آکم کوشش عزیمت پرعمل کرتے کہ بوتی جائے۔

#### سب سے بدرین کام؟

سب سے بدترین کام وہ ٹین جن کو نیا گھڑ لیا گیا ہو، اٹی کو بدھت کہتے چیں، اور لوگ اپنی ہے کچی یا ہے ملی کی وجہ سے اس جس بڑا دھوکا کھاتے چیں، جو کام رسول الفرصلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے چیں تجیس ہوا، آپ نے اس کی تعلیم تبیس فریائی، جس کام کو صحابہ کرام نے ٹیمیں کیا اور جس کام کو مصرفت فقہائے امت، مصرف المام ایوصفیف، امام با لک، امام شافعی، امام احمد بین مشہل، رحمیم اللہ تھائی، سے قرآن و صدیت سے نکال کرتیس بھان فرمایا، اس کام کوعیاوت کا کام بچھ کر کرنا بدھت ہے۔

جو کام خود مقصور نہ ہوگر دینی مقصد کے لئے کیا جائے

#### وه بدعت تبيل:

البند وہ کام جو دین کے کسی مقصر کے لئے کیا جاتا ہے اور اس کوخود مقسود خیس سمجھا جاتا یہ بدعث فیس ہے، بلک ہے دین کا ذرابع ہے۔

رسول الشمنى الشاهلي وسلم نے كتابي الي كلي مي ميں اسرف ايك الى كتاب است كو دى ہے اور وہ ہے تر آن كريم وصل يكن من النا يكي كتابي أيس تعين ليكن وين کی تعلیم اور تیلیغ کے لئے تلم کو ذرید رسول الله ملی الله علیه وسلم نے بھی منایا ہے مشابان عالم سے نام آ تحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے کرائی نامے بھی تحریر قربائے ہیں، مقصود دموت ہے، خط مقصود نہیں۔

ای طرح بہت کی صورتی ایمی میں ہوئیں کہ کوئی صالبی دوردراز رہے ہیں اس کے نام گرائی خالبی دوردراز رہے ہیں اس کے نام گرائی نامہ تحریر فرمایا و اور اس عیں بچھ جالیات جاری فرما کیں کہ ایسا کرو، ایسا نہ کرو، زکو قا و صدقات کی مقداری اور نصاب بیآ تخضرت صلی الله علیہ دسلم نے تحریر کروائی کوار کی نیام میں در کھتے تھے، قو معلوم ہوا علم کولکھ لینا اور تنم کے ذریعہ سے لوگوں کو دھوت دینا رسول اللہ مسلی الله علیہ دستم سے تارت ہے، محالہ کروائم اور حضرات خلفائے راشد میں بھی گرائی تا ہے۔ تقویر الله علیہ دستم سے تارت ہے، محالہ کروائم اور حضرات خلفائے راشد میں بھی گرائی تا ہے۔ تحریر مائے سنے۔

ئتاب لکھنا جائز ہے:

چنا تی تمام علائے است اس پر متفق بیں کر دین کی کماب لکھنا جائز ہے اور عبادت ہے، لیکن خود عبادت نیس بلکھنا جائز ہے اور عبادت ہے، لیکن خود عبادت نیس بلکہ تعلیم و تبلغ کا ذرایعہ ہونے کی دجہ سے عبادت ہے، اب آپ بینیس فرمائیس کے کہ چونکہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہیں اور صحابہ کرائم کے زمانے ہیں کما جس کی تکمیل، فبرا کما جس لکھنا یدھت ہے، بیر بھی نہیں فرمائیس کے آپ کہ بھائی اسکا کہ بیا تکمیل مائیس فرمائیس کے آپ کہ بھائی ہے، تعلیم کے لئے انہ کہ کہ کہ کہ کہ دین کی تعلیم اور تبلغ کے لئے کوئی محاب کلمی جائی ہے تو بیر رسول اللہ معلی وسلم سے قارت ہے، کماب خود محصود فیص بلکہ دین کی تعلیم اور تبلغ محصود ہے۔

مدرسه کی تغییر اور اس کا نظام جائز ہے:

اى طرح رسول الشعلى الشعليد وسلم جب مديد طيب تشريف لائ اورسجد

تعمیر قربائی قر ساتھ بی سرتھ ایک چیز ابدادیا تھ اور اس پر چیر وال ویا تھا، جس کوصفہ
کتے ہیں، آج بھی وہ موجود ہے ، بیر سول الندسلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا، اور بعض
دفعہ بیان سر اسر طالب علم رہا کرتے تے تعلیم حاصل کرتے تھے، مجر رسول اللہ صل
اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت کے کام کے لئے ، جب و سے کام کے لئے تیمینی تھے۔ معنزت
اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت کے کام کے لئے ، جب و سے کام سے برے راوی ہیں وہ اس
ابو ہریرہ وشی اللہ عند جو اس است میں اصادیث کے سب سے برے راوی ہیں وہ اس
مدرسے میں تنمیٰ یا جا ور سال سنس رہے، تو معلوم ہوا کہ ویئی مدارس بنانا بھی دسول
اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قابت ہے، بھر جد تھے یا اس بیل درب بندی، اسپات
کے مجھنے تقسیم کرنا دور دوسرے جو تفام ہوتے ہیں مدارس کے بیصرف تعلیم کے لئے
اور انتظامی چیز میں جس مقصور تعلیم و بین ہے اس مواس سے باتھ مقاصد جس سے ب

تبلیخ والول کا سه روز د ، جیله اور تمن چینے بھی جائز ہیں: بہت سے سرچرے بھے لکھتے ہیں کہ بہ ترتیلخ دالوں نے سہ روز د ، جیلہ اور

تمن مال کا نصاب بنا دیا کمی نے چھسان کا نصاب بنادیا، کیا بیسنت سے اثابت ہے؟

یہاں کمی کی سے دن جس وسومہ بیوائیس ہوا، کیونکہ جانتے ہیں کہ بیلساب کی مقدار

یا کرنایوں کی تعیین بیا اوقات کی تعیین یا نظام تعلیم نے فرد مقصود تھیں ہیں، فرد عات ہیں،

المبنی مقعود قو دین کی تعلیم ہے، پونکہ دین کی تعلیم کے لئے تجربہ کی بنیاد پر ایک نششہ مرتب کردیا جمیاب تو آب اس کو بدعت توس کمیں سے باکہ اس کو بھی وہت بڑا کو بر اس کو بدعت توس کمیں سے باکہ اس کو بہت اور کی میادت میں اس کے بات اس کو بہت اور کی میان ہے۔

اس میں اور کہر جاتا ہے، تو میرے بھائی آ تبلیغ کے سرروز و کو، چلے کی تین چیہ کو، مال کو، دوسال کو، پائی سال کو بھی ای میں شامل کراہ اگر ان حضرات نے تج ہے کے ساتھ دوسال کو، پائی سال کو بدعت کیوں فر سے جی تو بھی کا میں تھیں تو بھی تا ہے۔

میں تاریخ آب اس کو بدعت کیوں فر ، تے ہیں؟ لوگ کھینا کرتے ہیں۔

# قبروں بر چول انگر بزکی سنت ہے:

شاہ تراب الحق کے ساتھ کی زمانہ میں میرا تکی سنا تھرہ ہوا تھا، میرے معرب واکنی سنا تھرہ ہوا تھا، میرے معرب واکن شائع کے دائت کر فرہایا: ''مولوی صاحب! بیرت کے النظ میں معرب کی شائع کے میں نے کہا معرب کی الفاظ میں معرب کے میں نے کہا تھا کہ معرب کے بعد بند۔ وہیں فتم کردیا، تو ان صاحب سے میں نے کہا تھا کہ رسول النہ صلی اللہ علیہ المرسحان اللہ علیہ کی موجود معمل کے زمانے ہیں اور محالیہ کے زمانے ہیں اور محالیہ کے زمانے ہیں اور محالیہ کے زمانے میں قبری کھی موجود المجمین سے بعول کی موجود اللہ معرب کی جوجود المجمین نے بیلوں کی طور پڑھانا اگر بزوں اور المجمین نے بیلوں کی طرف سے دی آئی ہے، بیرا سال کی دی تیم نے ایم نے مقرب کی جیزوں کو آسانی ویک اور بیلوں کی موجود کی جیزوں معرب کی جیزوں مقرب کی طرف سے دی آئی ہے، بیرا سال کی دی تیم نے ایم نے معرب کی جیزوں شراب کی طرف کے درجہ دیا دائیں اسلام کی کیونوں کی کیونوں معرب کی طرف

ے جن گند گیوں کی دئی آئی ہے تو اس پر'' اسلائ'' نام چیاں کردیتے ہو۔ محد ثالث ہر صدیث سے غلط استدلال:

یہ محدثات میں اتم نے اس کو "اسلائ" بنادہ اور تم اس کو حیادت مجھتے ہو،
استدال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نے جارہ بھتے تو آپ کی
سواد کی بدک، فرمایا کہ: یہ قبر س کمیس ہیں؟ بنایا عمیا کہ فلاس کی ہیں، نے مبا ششر کمیس کی
تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجود کی تازہ شائے مشکوائی، اس کو درمیان سے دو
حصوب ہیں چیزا، ایک، آیک قبر پر گاڑ دی، دوسری، دوسری قبر پر گاڑ دی یا شاید
مسفمانوں کی ہی تھی، فرمایا:

"إِنْهُ مَا لَيَهَ ذَبَانِ! وَمَا يُعَدُّيَانِ فِي كَبِيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُ مَا فَكَانَ لَا يَسْتَنِوْ مِنَ الْبَرْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيْمَةِ، ثُمَّ أَحَدُ جَرِيَدَةً رُكِيَّةً فَسُقُهَا بِيصَفَيْنِ ثُمُ غَرَدَ فِي كُلِّ فَهُرٍ وَاحِدَةً. فَقَالُولُ : يَا زَمُولُ الْثِهِ إِلَمْ صَنَعْتُ هذَا؟ فَقَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُتَحَفَّفَ عَنْهُمًا مَا لَمْ يَبْتِنَا. "

(سمج نفادی رہے: اس المان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ترجہ: سناہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی برجیز نہیں کرتا تھا، اور دومرا چفل فودی کیا کرتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا: یہ رمول اللہ: آپ نے ابیا کیوں کیا؟ فرمایا کہ: ہوئے شاخیس جس نے اس لئے گاڈی جس کے شاچ ان کے فتک ہوئے سے پہلے اللہ تعانی ان کے عذاب جس تخفیف فرما کی سے ان کے شاخ اللہ تعانیہ وسلم کے شاخ گاڑتے ہے بیداستدلال قربالیا کہ قبر پر کوئی مبزشاٹ گاڑ دی جائے، چلو بد مجی کمی درہے جس ہے داگر چہ یہ کمی مجھے تہیں ہے ، اب اس سے ہمارے دوست آگے بڑھے کہا کہ چول ڈانے جا کیں، کس کی قبر پر؟ اولیا انٹد کی قبر پر! کیوں؟ کیا ان اولیا انٹدکو عذاب ہور ہا ہے؟ معذب مجھ کر قبر پر چول ڈاسلتے ہو؟

انكريزوں كى روش كو دلائل مهيا كرنا؟

واہر کے بڑے اوگ جب تمارے بہال آتے جیں قو قائد اعظم کے حواد پر پھول والے جیں اقو جمارے ہوے اوگ جب باہر جاتے جی قو ان کے قو می رہنماؤں کی قبروں پر پھول والے جیں قبر تھی شدہوتو مٹی پر والے ہیں، یہ ونیا کی رہم ہے، اسب تم اس کو دین بناتے ہوا بہال قو جیس کین و دسری روایت جی ہے: "لوکٹل فسخلفانہ بسانے غذہ و شکل بلاغیة حسکولفان (اور ہرتی بات جو گھڑی جائے وا بدحت ہے، اور ہر بدعت برائی ہے!) اور اس کے ساتھ ایک روایت جی بہلی آتا ہے کر: "و تحسسلُ حسکولؤہ فیمی النسام ای رہر کرائی ووزئ جی ہے ) داور آیک حدیث شریف جی قربالے

جنت حانے کانسخہ:

یافی دفت کی نماز پڑھو! دیکھو ہیں تمہیں بنانا ہوں نماز کے ساتھ ہوشتیں جیں وہ پڑھالیا کرو، تجمیرتح پید کا اہتمام کرو، اس کے علادہ آگر پیدایک لفظ بھی نہ پڑھو، افغا الشرمیدھے جنت میں جاؤگے، اور سادی سادی رات لیلند القدر میں، شب برأت میں، سنا تیسویں رجب میں عمادت کرو، لیکن فرخ و نماز کا اجتمام نذکرو، ''فلسی المناوا'' متی جنم ہے۔

سنت کا نوراور بدعت کی ظلمت:

سنت پر عمل کرنے والا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رصت سے بحروم نہیں

ہوگا، اور بدعات بنی تھنے والا نمجی آنخضرے صلی اللہ علیہ دیکم کے انوار و برکات کو حاصل نہیں کرسکیا، اس سے جمعے میں ظلمت ہی ظلمت ہے۔

## محرم اور ربیع الاول کی خرافات:

اب بیر محرم شرور شروا ہے مساری کی ساری خوافات ہیں، بدعات ہیں، علا ہے کئی نے گفری ہول، اب ان کو تقدّی کا درجہ حاصل دوگیا، محرم کی بدعات سے بعد پھر رخ الاول آنے والا ہے، کمی نے کھیج کہا تھا کیہ:

#### یہ امت خرافات میں کھوگئی!

رسول المذمسى القد عليه وسلم جو دين سے كر آئے ہيں مياں! خدا كے لئے اس پر عمل كرد ، فرائض ہيں، واجبات ہيں، رسول الله سنى الله عليه وسلم كی سنن ہيں، چر مقائد سے متعاق، اعمال سے متعلق، معاشرت سے متعلق، معاملات سے متعلق آئضشرت معلى الله عديه وسلم كى جدايات برعمل كرو، النا بدعات كے ذراعيد سے تم الله تعالى كا قرب عاصل نہيں كر يكتے ہ

## زیادہ عاقل کرنے والے سے

تھوڑا کفامیت کرنے والا مال بہتر ہے:

اس کے ابعد فرمایا: تھوڈا مال ہو لیکن کفایت کرجائے، ضرورت پوری جوجائے وہ بہتر ہے اس زیادہ مال ہے جو آدی کو نکافل کردے۔

## ايك غلطسون كي اصلاح:

جمالیٰ! میں بھی اس میں شال ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں، ایک علا خیال ہم سب ٹیس پختہ ہو گیا ہے، وہ یہ کہ علال بال زیدہ سے زیادہ کمانا چاہیے، حرام تو خیر میں کمانا چاہیے، ایکن حلال مال زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ ہماری جمول ہے، کیونکل جنتا زیاد دیموگا است زیاده کا حمالی بھی دینا ہوگا ، تھوڑا ہوگا تو تھوڑے کا حمالیہ دو کے مزیادہ ہوگا تو زیادہ کا حمالیہ دو کے ، آیک نے دن روپ خرج کے جیں ، ان گو دس دو پہلی کا حمالیہ دینا ہے۔ اور ایک نے دس خرار خرج کئے جیں وقت زیادہ نے گا یا حمالیہ و بنا دوگا ، اب تم وکی لوک دس روپ کا حمالیہ دسیع جس وقت زیادہ نے گا یا دس خرار کا ؟ اور یا تو جب ہے کہ ہادا حمالیہ بالکل صاف ہو، اگر صاب جس کیس گیس تھیا۔ انظر آئیا تو بھر و جس کیلاے گئے۔

زیادہ مکائے کا بیل حرام اور ناجائز نہیں کبتاء کماڈا، حلال کماہ تہاری فوشی ہے۔ کیکن اس ملطق کی اسلال کرنے جاہتا ہوں جس میں میں بھی جاتا ہوں اآ ہے جمل جاتا جِينَ وَكُرُ وَلِي زَيْرُوهِ كُلِيهِ تَرِيجًا آوي جُونَو اللِّي فَقَرَ عَادَ بِمِنْزُوبِ زَيْرُاهِ بِ اخیر سکین ہے اس کی مظمت اور قیات تا، ہے دل بیل نیس، مکین جس خراع ممی دیز کی تہد رکھی ہوتی ہے، ڈکر اس کو بلٹ دیا جائے تو بیٹیے وائی او پر آجاتی ہے، اوپر والی یہے چلی مہاتی ہے، قیاست کے دن تمیک اس طرت اللہ تحالی انسانوں کو بلیت ویں کے آن جو تہمیں بینچے کلرآنے ہیں، دوکل کو اوپر جو میائیں گے۔ اور آن ج اور نظر آتے میں ووکل کو نیچے نظر آئیں گے، اور جو آگے نظر آتے میں ، وو جیسے ہوجا کی ہے، اور پہنچے والے ''تھے : وجا کیں ہے۔ اس لئے حضرت عبداللہ بن سے دور رضی اللہ عنه بالکل ہما فریائے ہیں، ' منا وصدق ایک جو ہالی تعوز ا بوٹیکن کفایت کرھائے ہیں نبقه بر کابت ہو وہ بہتر ہے، مذہبین کہ جاری یہ غواہش وری بموحات وہ خواہش مورک اور نے! اس کتابت میں زندگی گزرجائے وہ بہتر ہے اس بال ہے جو زیادہ اوکر بنافل کروے ۔ ۔ بنافل ہونا کئی طریق کا ہوتا ہے، تیٹریئے کا موقع نہیں ایک تشم خصت ک بے ہے کہ ای مال کے انظام میں جہارہ اکا ہوا ہے، چھ کرنے کی فرصت می میل ال ری، به بھی فقست ہے۔

وأخر وجواله له التعسراني درت إلمه لسيا

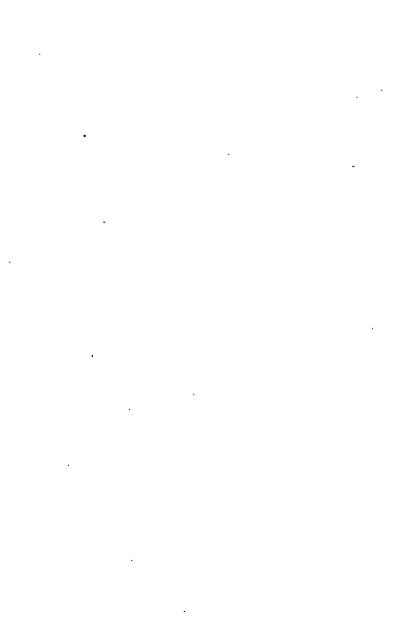



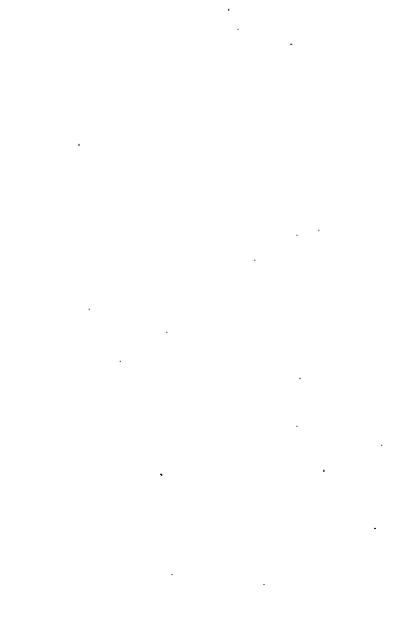

# 

مديث شريف عل ہے:

"غن ابن غفر رَحِينَ الله عَنْهَا قَالَ: لَقَالَ عِنْسُكُ بُورِي الْإِنْعَانَ قَالَ الْقَالَ عِنْسُكُ بُورِي الْإِنْعَانَ قَالَ الْقُورُانَ وَمُعَدَّنَا الْوَلِي الْإِنْعَانَ قَالَ الْقُورُانَ وَمُعَمَّدُ صَلَّى الْعَاعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْنَعُلُمُ خَلَالُهَا وَحَوَامَهُا وَمُعَلَّمُ مَعَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْعَلَمُ خَلَالُهَا وَحَوَامَهُا وَمُعَلَّمُ الْعَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَا يَعْبُونَ اللهُ وَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ہوتی تھیں تو ہم ان کے طول وجرام کو بھی جائے تھے، اور ہم ہیں بھی جائے تھے، اور ہم ہیں بھی جائے تھے، اور ہم ہیں بھی جائے تھے کہ اس آیت پر مہاں وقف کرنا چاہئے، لیکن اس کے ایدر پھو لوگ آئے ہیں جنبوں نے ایرن تو سیکھا خین، قر آن سیکھ لیا اور وہ سور کا فرق سے لے کر آخر تک پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہمی وهز اوهز ہیں، النا کو بیہ معلوم نہیں کہ اس آیت میں کہناں وقت کرنا ہے؟ کہاں تغیرنا ہے؟ کیا اس کے احکام ہیں؟ سور کا فاقع ہیں کیا احکام ہیں؟ اور ای طرح دوسری سور قرن میں کیا احکام ہیں؟ اور ای طرح دوسری سور قرن کر ایس کیا احکام ہیں؟ اور ای طرح اور کی مجودوں کو چن کر آئی یا ہو درہے ہیں۔"

# صحابة اور بعد كے لوگوں كے قرآن كينے ميں فرق!

سورة فاتح سے سے كر سورة والناس تك وہ قرآن مجيد مادا حفظ سادي هے، ليكن قرآن مجيد مادا حفظ سادي هے، ليكن قرآن مجيد ان سے حلق سے بنج تين اُترے كا، اور قرآن مجيد كو اس طرح فرقر پر حيس اُترے كا، اور قرآن مجيد كو اس طرح فرقر پر حيس سے سويا كه روزی مجودوں كو جي نث رہے ہيں، الگ كر دہ ہے ہيں۔ الگ كر دہ ہے ہيں۔ الك كر دہ ہيں اُن كے قلام اور التر خليم المجمعين سے ورميان اور سحال كو اور باطن پر اثر كو درميان والن كے فلام اور اور باطن پر اثر كرتا تھا، اور الله تحيد ان كے فلام اور الله على الله الله الله الله الله الله كيا ہے؟ كرتا تھا، اور الله قرآن كوئى اُر تبين كرتا، حال كيا ہے؟ كرتا تھا، اور الله كوئى پر واد دى تيمن كرتا ہے الله كيا ہے؟ كوئى پر واد دى تيمن، الله الله قد داتا الدر اجون!

این ملجد کی روایت علی حضرت چندب بن عبدانگدرشی الله عقد سے روایت ہے، ووفر ماتے بین کید

> > صحابہ کے استاذ ومعلّم؟

يه حفرات محابد كرام رخوان الله عليم وجمعين عند، جن محرمعكم معلم

اف اليت صلى الله عليه وملم عظه قرآن كريم عمل ادشاه بارى ہے:

" لَفَدَ مَنَ الْمُاعِلَى الْمُولِدِيْنَ إِذَ بَعَكَ فِيهِمَ وَسُولًا مِّنَ الْفُرِهِمَ يَنْلُوا عَلَيْهِمَ النَّابِهِ وَهُوَ كِيْهِمَ وَيَعَلِّمُهُمُ الْدِكِشَابُ وَالْمِعِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَهِى صَلالٍ مُجِينٍ. " ( آل مران ١٩٣٣)

ترجمہ استان نے لک اللہ تعالی نے احسان فرایا ہے اس ایمان پر کہ اللہ تعالی نے ذیک عظیم الثان رسول اٹس میں ہے بھی دیاء جو ان کے سامنے اللہ تعالی کی جمیتی پڑھت ہے، اور ان کا ٹڑکیہ کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور واٹائی کی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، بے ٹیک وہ اس سے چہلے صرت محمراتی میں تنے (لیکن آٹھنسرے صلی اخذ علیہ وہلم کے فئیل وہ تمام انسانوں کے معلم بین کتے ) نے'

حضور اقد س ملی القدعایہ وسلم کے پاس تو بہت تموزے لوگ آئے، کوئی آیک الا کہ آدی بھی نیس ہوگا، جنہوں نے آنحضرے ملی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور خود آپ مسلی الله علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم پائی، باتی جنٹی دنیا تنی ان کو صفور القدس سلی اللہ علیہ وسم کے شاکردوں نے پڑھایا، اور بیاللہ تعالیٰ کا اٹٹا بڑا اصال ہے، ان حضرات پر اور ان کے طفیل آنے والی است پر، جس کی کوئی تبایت اور مدنیس ہے۔

#### انصاركا ایثار:

محابہ کرام رضوان الشطیم اجھین کی دو جہاعتیں تھیں، ایک مہاجریں تھے جو کد کمر سے جرت کرے آئے تھے، پیکٹی ہاڑی نیس کرتے تھے، سکر کر میں کیٹی کہاں موتی تمی؟ جائے تی ٹیس تھے کہ کیٹی باڑی کیا ہوتی ہے؟ اور وہمرے الصاد تے جو دیے کے رہنے والے تھے، یہ حضرات کھتی باڑی جائے تھے، یہ چھوٹی کی لہتی تھی ، آج جس کو عدید کہتے ہیں ، حضور افدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس کو "بیڑب" کہا جاتا تھا، آتخفرت صلی الله علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جد وه ''مدينا'' بن حمياء العدديدة البوصول "صفّى اللّه طيروكم ،" طارة " طيه" بدسب إس کے نام بن محتے تھے، مدیرتہ میں تحوزی ہی زمینیں تھیں، جب بدمہا جرین کمہ تحریہ ہے جمرت كرك مدينه طيبه آئے اور ان شل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعي تھے، تو مدينة والعصوات من كها: إرسول الله! آب في ان مهاجرين كو مارة بعاتي بناوي بداور بھائی بھی اس طرح بنایا کرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عباجر اور ایک انساری کو فرمایا کہ: تم آپل میں بھائی ہو! افصاری کے پاس اگر دو بیویاں تھیں تو اس نے کہا: یا رسول الله! بش أيك كوطلاق وينا بهول به ميرا حباجر جمائي اس كير ساتحد نكاح كرل. اور بعتی جاری زهبیس جیره، آومی جاری اور آومی ان کی، رسول الشصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: میں حمیس ان سے اجھا طریقہ نہ جاؤں؟ سجایہ نے کہا: یا رسول المتُدَسَرور مَاسية ! آب صلى الشرعليدوهم سفة فرمايا: زمنين توتم أسية باس وكلودليكن اس کے غلے اورآ بدنی میں ہے ان کوآ وہا دے ویا کروہ کاشت کاری تم کرو، کیونکہ رہیں جائے کہ کاشت کاری کیا ہوتی ہے؟ محایہ نے فرمایا: ٹمیک ہے! اب بدحفرات انسار مدینہ کے رہنے والے کاشت کارلی یعی خود کرتے تھے، زمیش بھی ان کی تھیں محراس کا آ وها حمد مهاجرین کو دے وہنے ہتے، جب کچھ وفت گزرگها اور بعض علاقے گئے ہوئے تو آتخ ضربت صلی اللہ علیہ وسلم نے معترات انصار کو بلایا اور ادشاو فریایا کہ: زمیش الله تعالی نے مفتح کردی ہیں، اب میرا خبال یہ ہے کہ جو زمیس فتح ہوئی ہیں وہ مہاج مین کو دے ویں اور تمہاری دھیش تھیس والی کردیں! انہوں نے کہا: یا رسول الشَّدا ماری ورخواست بہ ہے کہ یہ جوہم نے مہاج ہمائیوں کو زمینی وی مولی ہیں ، یہ زمین بھی ان کے یاس رہیں اور نی زمین بھی آب ان کو دے دہی۔ کیا کمی نے

اليه لوگ و نيايش ديچھ جين؟

فتح عراق کے بعد حضرت عرشکا اضطراب:

آخر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتحا کشائش فرمادی کہ زمینیں کتے ہوگئیں بلکہ مکوں کے ملک مفتح ہو گئے، اس وقت چونکہ وستور بدتھا کہ یانچواں حصہ بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا اور جار ھھے مجابدین پرتشیم کردیئے جاتے تھے، جب رعمونق اور اس کی زمین گئے ہوئیں تو حضرت ممروشی اللہ عند نے فرمایا کہا میرے یاس مہاہرین کو بلاؤا جب بہاجرین آ مکے تو معزت الرَّمباجرین سے کہنے کے کہ پیم تم سے ایک اہم مسکا کے بارے میں مشور و کرنا حیابتا ہوئی، وہ مشورہ یہ ہے کہ اب زمیمی تو بہت گئے ہوگئیں، اور مشیم کر کے اس کا چوتھا حصر جمہیں دے دیا تمیا، لیکن میں سوچہا ہوں کرتم تو وہ رميس لوكر بيل مح مرائده قيامت ك آف والأسليس وه كيا كماكس ك؟ قيد حعزات اس کا کول ٹھیک جواب ٹیل وے سکے اتب حعزت عمر دخی انشرعنہ نے فر ایا: انساد كو بلاؤا ان كو بلايا وه بحى كوئي مجع جواب ندو عسك، اور چرحفرت عروضي الله عنہ نے استخارہ شروع کردیا مسلسل ایک ماہ تک استخارہ کیا، بعض رواجوں میں اس ہے بھی زیادہ مدت وکر کی گئی ہے، آپٹے برابر استخارہ کرتے رہے، ایک دن بہت ہی خوشی اورمسرے نئی ان مہاجرین و انصار کوفر مایا کہ: اللہ تعالی نے میرے مسئلے کا حل كرديا ب، أكده به زهيش تعليم أيس كى جاكي كى بكريد بوكاشت كار إلى، به زميش ان کے باس رہیں گی اور پیسلماتوں کی زمیش موں گی، اور اس بیس آنے والے سارے شریک بول گے۔ معزت نے الی تقریر فرائی کدتمام کے تمام محالیاں پر متفق ووسكني

قرآن سے ایمان کی زیادتی:

معترت على رضى القدعمة سے دوایت ہے ك

"قَالَ: كَالَيْتِ الشَّيْوَةُ إِذَا تَوْلُتُ عَلَى عَلَيْهِ. رَسُولِ الله صَلْمَى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلُمْ أَوِ الْآيَةُ أَوْ أَكْفُرُ وَادْتِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنْمَانًا وَأَخْفُو عَا وَلَهِنَهُمْ فَاتَنْهِرَا "

(الزاهر ل ن اس وrry) تربعات "رسول الخدمل القدمية وعلم كے زرین عن اليك مورد نازل ہوتی يا ايك "يت يا زيادہ تو مسلم اول ك المان اور خشون عن نف قد اوجات البن آيت لئے جس چيز ہے روگا ہوتا اس سے وورنگ جائے اور جس چيز کا عظم قرام و اوتا اس يروہ جم جائے يا"

سحابةً كا قرآن يرثمل كرنا:

اوہ میدالرحمٰن سلمیُ قرآن مجید کے بہت بڑے قاری بڑی، الیکن تاہمی ہیں، محابہؓ کے شائر دین، وہ فرماتے ہیں:

الخشائ من كان يَقْرِ لُنَا مِنَ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ كَانُوا يَقْتُرُوان مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الفَاصُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْعَمْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَمْلِ . قال اللهُ فَعَلَمْ وَالْعَمْلُ ! اللهُ فَعَلَمْ وَالْعَمْلُ ! اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ ! اللهُ عَلَيْمُ وَالْعُمْلُ ! اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ ! اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ ! اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ ! اللهُ عَلَيْمُ وَاللّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ ! اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ ! اللهِ عَلَيْهِ وَالْعُمْلُ ! اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْمِي وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَ

ترجی: ''آ تخترے منی اللہ عید وظم کے سی ہیں سے جو «عزات ہمیں قرآن جمید ہائم یا کرتے تھے، نہوں نے ہمیں بنایہ کہ دو ہنخضرے ملی اللہ علیہ وسم سے قرآن کریم کی دس آیٹیں سیکھا کرتے تھے، جب یہ س آیٹیں بک ہو تی، اس آیات پران کا ملم ارتقالیہ جب دس ایس دائغ جو جاتا ترحوش کرتے کہ اب امکا سیل مجی ویں، لینی اس طرح وہوں نے قرآن کرمے ہوں نے قرآن کرمے رسول اللہ صلی وائد علیہ وہا کہ وی آپیش حفظ بھی کرتے اور ان سے حفظ بھی کرتے اور ان سے حل اور عمل کوہی از برکرتے اور اس کی حمیل بھی کرتے ، جنانچہ وہ صحابی فریائے ہیں جن سے یہ ابومبدالرحن سلی نقش کرتے ہیں کہ: ہم نے علم اور عمل دونوں اسمی میں کھا ہی سیکھا ۔''

#### حضرت ابن مسعود کا مقام:

معترے میداللہ بن مسبود رضی اللہ عند ایک وقعہ ورضت ہے مسواک کاشے نے نو دوضت ہے مسواک کاشے نے نو ان کی چاد ان کی چاد گیاں ہائکل اور پند لیاں تکی بوکٹیں، چونکہ ان کی چند لیاں ہائکل پیٹر ٹیمیں، معابد و کھے کر چنے تھے۔ آئی تھیں، معابد و کھے کر چنے ہو؟ کہنے تھے: عبداللہ بن مسبود کی چند لیاں و کھے کر چنے جی کہ اتی بالا بی پند لیاں ہیں! آئے خضرت صلی اللہ علیہ و کم مایا: کیکن بر میزان جی تو پہاڑ ہے زیادہ بھاری ہوں گیا! مصاحب العملین والو سادہ" ان کا لقب تھا، بینی آ شخضرت صلی اللہ علیہ و کم کا جزا ان کے میرو تھا۔

حضرت ابوموی اشعریٔ فرمات میں کد:

" فَمَعَكُفُنَا حَيْثًا مَا قَرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدِاللّٰهِ بَنِ صَلْحَوْدٍ رَجُلٌ شِنْ أَصْلِ بَيْتِ النَّبِيّ صَلّى الْاَعْقَابُهِ وَصَلَّمَ لِمَا فَرَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أَبْهِ عَلَى النَّبِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ." (مَكُوْدٌ مَنْ اللّهِ عَلَى النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ."

بھیٰ ہم مدینے میں آئے والک مدت تک ہمیں بھی چہ ٹیس چلا کہ یہ مبداللہ بن مسعودٌ اور ان کی والدہ آنخضرت ملی الله طیہ وسلم سے تعریک لوگ ہیں یا باہر کے آ دی ہیں؟ آ تخضرت صنی الله علیه وسلم فربایا کرتے تھے کہ:

"اِسْتَقَفُّوَوُّا الْقُرَّانَ مِنْ أَوْمَعَةِ: مِنْ عَيْدِاللَّهِ بَنِ مَسْعُوُدٍ، وَسَائِمُ مَوْلَى أَبِى حُذَيْعَةً، وَأَبَى بُنِ كَعَبٍ، وَمَعَافَ بُن جَبَلٍ." (حَكْرَة صَ سِمِهِ)

کینی قرآن کریم عارم وبیون سے رجعوا سب سے پہنے معترب عبداللہ بن مسعود ربنى الشاعنه كالنام لياء ووسرت تمبري سالم مونى الياحذيفية حضرت الوحذيفة ك غلام تنف اور غلام مجمی ایسے تنفے جب بردے کا عظم نازل دوا تو الوحذ یفی کی المب آ تخضرت ملی الله علیه وسم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے گی: یا رمول الله! یردے کا تھے: زل ہوا اور سانم کو تو ہم نے بچوں کی طرح یالا ہے، اب اس سے یردہ کیے کریں، وو وازعی والا ہے؟ آپ حتی اللہ سیدوسم نے قرماییہ کی برق بل اینا ووجہ نکال کراس کو بلادو، تمہارے لئے محرم بن جائے گا، اور بیصرف سالم مولی الی حذیفہ کی تصومیت ہے کہ داڑھی والا ہوئے کے باد جود ان کے ساتھ ہے معاملہ کیؤ کیا۔ بهر کف حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله عند فرمات جن که بهم دی دی آیتی سکیج تھے اور جب تک کدان کے خم کو جمل کو ہرطرح سے ان سے اماکام کومعلوم نہیں کر لیتے ہتے، اس وقت نک آ سے نبیل بزیہنے تھے، اس طرح میورا قرمن مجید ہو معااور سخضرت صلی دانشہ علیہ دہلم کو ہرسال سانے بھی کرتے ہے، قرآن جیبرے مافظ ہے، اور جس سال آنخضرت صلی امتد علیه وسلم کا وصال جوا اس دمضان کو انہوں نے آنخضرت مسلی الله عليه وسم كو دو مرتبه سنايا، اي ليئے فرماتے نتے كه اگر جميے معلوم ،وحائے كركوئي قر آن مجید جھ سے بھی زیادہ جانیا ہے تر ہی اس کی بھی خدمت میں حاضر ہوئے کے لت تياد بول، حضرت على اور حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنبا إن وونول بزركون ے یہ بات منقول ہے، چنانچے هغرت کل کرم انڈ دجہ بھی فرونیا کرتے ہتھے کہ اگر جھے کوئی الیا محرق معقوم ہو جو جھے سے زیادہ قر اُن بجید جانا ہے، تو میں اس کے باس

جا كرخر آن مجيد سيكمننا مول، اورود بيفر مايا كرتے تقد كر اللہ تعالىٰ كي تتم ؛ قرآن كريم كى كوئر آن كريم كى كوئر كوئى الكى آيت نيس مكر بن جائنا مول كر رات ين بازل بيوكى ہے يا ون بنس؟ سفر بن نازل موكى ہے يا حضر بنس؟

ایک روایت کس ہے۔

"عَنِ ابْسِ صَسَعُودٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا فَعَدُّ فَالَ: كُنَّا إِذَا فَعَدُّ اللهُ عَلْمَ فَعَدُّ لَهُ مَنَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَدُّ عَلْمَ الدَّمِ اللهِ مِنَ الْفَعُرَ الْإِنْ مَعْدَهَا حَتَّى تَعْلَمُ مَا فِيْهِ. الْفُرُانِ لِشَوْلِكِ: مِنْ الْعَصَلِ؟ قَالَ: فَعَدُهَا حَتَّى تَعْلَمُ مَا فِيْهِ. فَقِدُلُ لِشُولِكِ: مِنْ الْعَصَلِ؟ قَالَ: فَعَمُا"

( محرّ اسمال خ: الس:۴۲۳).

ترجیہ اس معترت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند قربات میں کہ: جب تک ہم اس قرآن مجید کی دس آیات کے احکام کوئیں کیے لیتے تنے آگے ٹیس پڑھتے تنے، شریک جواس حدیث کے دادی میں، ان سے کس نے پوچھا: تمل مراد ہے؟ لینی احکام پرکمل کری کہنے گئے: ٹی پاس! کی مراد ہے۔''

حضرت صديفة كامقام:

حضرت سلمان فاری رضی الله عند کی حضرت مذیف رضی الله عندے ووکن حقی، حضرت حذیفہ رضی الله عند وہ معی فی جی جن کو بمخضرت ملی الله علیہ وسلم نے ماز کی باشی بتائی تھیں اور منافقوں کے بارے میں بتایا تھا، بسب کوئی جنازہ آٹا تو حضرت عمر رضی الله عند فریائے کہ: دیکھو حذیفہ گان میں لیخی جنازہ بڑھنے والوں میں موجود ہے یاشیں؟ اگر حضرت مذیف رضی اللہ عند شریک ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عند اس جنازہ میں شرکت کرتے، اور اگر معلوم ہوتا کہ حضرت حذیف رضی اللہ عند اس

#### جنازه بین احتیاط:

ہماری مجد قلاح کے امام صاحب کو اللہ تھائی جزائے غیر عطا فریائے ، انہوں نے میرا ہو چھ ہاکا کردیا ہے، پہلے بھے بہت ہی وقت ہوئی تھی، جب کوئی جنازہ آٹ تھا میں پر بیٹان ہوتا تھا کر کیا کروں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی داؤمی نہیں ہوئی تھی، ان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جوحمام کھائے والے نیں مان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جوحمام کھائے والے نیں مان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ غرضیکہ جب کوئی جن زہ آتا تھا تو بھے پر بیٹائی ہوئی تھی مان ایک جو باتے ہوئیائے ہوئیائ

علم كتنا سيكها جائے؟

عفرت سلمان فاری رضی الله عند حفرت حذایفد دخی الله عند سے قرمانیا کرتے تھے:

> "يَ الْحَالَبِينَ عَلِينٍ! إِنَّ الْعِلْمُ كَتِيْلٌ وَالْحُلُورُ قَالِكِيًّا! فَنَحَالُهُ مِنَ الْمِلَمِ مَا فَحُفَاجُ اللَّهِ فِي أَمْرٍ وِيَبِكُف، وَ ذَعُ مَا سِؤَاهُ فَلَا تُعَانِهِ." ( (مَنْ الدَانِ عَنْ مُعَانِهِ."

> ترجمہ: السمال عمر بہت تعوثری ہے ادر علم بہت زیادہ ہے، اگرتم سارے تھے کہانیاں پڑھے لکو سے تو عرضم بوجائے گی، بس مفرورت کی باتیں معلوم کرد اور اینے عمل ہیں۔ کوہ''

> > علم کی وسعت:

ا كم اور روايت شيء

"عَنْ أَبِي البُّعْتِرِيُ قَالَ: صَحِبَ مَنْعَانَ رَجَلُ

مِنْ بَنِينُ عَسَسِ قَالَ: فَشُولَ مِنْ دَجُلَةُ ضَرِيَةٌ فَقَالَ لَهُ سَلَمَسَانُ: عُدَّ فَاصُرْبُ! قَالَ: قَدْ رَوْيُتُا قَالَ: أَتُوى شَرِيْتُكَ طَبِهِ نَفَضَتُ مِنْهَا؟ قَالَ: وَمَا يَنَفُصُ مِنْهَا شَرِيَةُ شَرِيْتُهَا! قَالَ: كَالْلِكَ الْعِلْمُ لَا يَنْقُصُ فَخُذُ مِنَ الْعِلْمِ مَا يَنْفَعُكَ!" (طِيْالِالِيَا عَيْهُ مُلَاكَ (طَيْالِلَالِيَا عَيْهُ الْعَلْمِ مَا (طَيْالِلِيَا عَيْهُ الْعَلْمِ مَا

ترجمہ: .... ابوا البحر فی کہتے ہیں کہ ایک آدی کی جس بیں کہ ایک آدی کی جو ،
علی بیں سے حضرت سلمان فاری رضی اخد صد کا ساتھی ہو ،
چلتے چلتے رائے بی این اور حضرت سلمان فاری رضی اخد عنہ فرانے کر بانی بی این اور حضرت سلمان فاری رضی اخد عنہ فرانے گئے: اور پی لوا وہ ساتھی کہتے گئے: حضرت انتا ہی بینا تھا جمعے ہوا ہوا گئی این اور بیا فرایا کہ: تمہارے اس بیلو پینے سے دریا ہے وجلہ میں کوئی کی بھی واقع ہوئی ہے؟ (ظاہر بات ہے کہ کہ کہ کہ اور بیا جو اور این کی جا تھوں نے تو ایک تو کی ایک آدی ایک بیائی بھی کی دائع ہوگی واقع ہو جو این ہے آدی ایک بیائی بھی کی دائع ہوا ہوا بھی رہا ہے وائی کی دریا ہی دریا ہی دریا ہیں ، اور علوم کے دریا جی رہے ہیں، علم کی علم تو ایس ہوتا ہیں ، اور علوم کے دریا جی رہے ہیں، علم کر جیس ہوتا ہیں آدی کس کس عمر کو تیکھے؟ ) آدی کو رہے ہیں، دریا جیل دری

حضرت این عمر کی سائل کو حار تصحین:

محدین انی قبلہ ذکر کرتے ہیں کہ کمی مخف نے مطرت عمیدائلہ بن عمر رمنی اللہ عنہ کو جو حضرت عمر رمنی اللہ عنہ کے صاحبز ادے ہیں، اور تمام عنا کا اللّاق ہے کہ محاب کرام کی جماعت بھی ان سے بڑھ کرکوئی تمیع سنت نہیں تھا، رسول الشعلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سنتر کیا، ان کو معلوم تھا کہ یہاں رسول الشعلی الله علیہ وسلم النه علیہ وسلم النه علیہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں رسول الشعلی الله علیہ وسلم النه فی سنتر بھی اس واستہ سے گزرتے، والن خرورت بوقی یا نہ بوقی، وہاں اُنز نے اور اس طرح بیضے کویا بیشاب کر رہے جی اور اس طرح بیشاب کر رہے جی اور اُن کو کر آ جاتے، لیمی ان کو وہ مجگہ بھی معلوم بوقی تھی جہاں حضور ملی الله علیہ وہ بیشاب کر علیہ وہ بیشاب کے جانب بھی تھے، کی نے کسی مسئلہ میں قط تھا، حصرت مبداللہ بن علیہ وہ میر میں الله عدرت مبداللہ بن عرب الله عند اس کے جواب بیں ایکھنے ہیں:

"إِلَّكَ كَيَّبَتُ مُسَالَتِي عَنِ الْعِلْمِ، فَالْعِلْمُ آكَوُ مِنْ أَنْ آكُنُبُ بِهِ إِلَيْكَ، وَلَلْكِنْ إِنْ اسْتَطَعْتُ أَنْ تَلْقَى اللهَّ كَافِ الْلِسَانَ عَنْ أَعْرَاضِ الْمُشْلِمِينَ، خَبِيْتُ الطَّهْرِ مِنْ وَمَانِهِمْ، خَدِيرُصُ الْبَعْنِ مِنْ آفوالِهِمْ، لَازِمًا لِجَمَاعَتِهِمْ فَالْعَلْ!" (كَرَامُول عَنْ صَالَعَا مِنْ آفوالِهِمْ، لَازِمًا لِجَمَاعَتِهِمْ فَالْعَلْ!" (كَرَامُول عَنْ صَالَعَا

تو نے جھے علم کے بارہ میں خلاکھا ہے، مگر علم اتن بڑی چڑ ہے کہ میں اس کی تشریح نیس کرسکا، میکن چار باتوں کی میں جمہیں تعیومت کرتا ہوں:

ا: ... وکیلی بات ہیرکہ اگر تھھ سے ہوسکے تو ہیرکر کہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اس حال چیں کہ مسلمانوں کی عزت اور آبرو سے تیری زبان محفوظ ہو، اورکسی مسلمان کا تمہادے ذمہ بیرمطالبہ نہ ہوکہ اس نے فلاں جگہ بیری قیبت کی ، اس نے برائی کے ماتھ میرا تذکرہ کیا۔

ان ہورہ ہیں، قامت یہ کہ مسلمانوں کے جوخون ہورہ ہیں، قیامت کے ون تیرے ذمدان میں سے کوئی چیز شہوہ تیری پشت مسلمانوں کے خوان سے بلکی پسکی

قرآن مجيدين ب كرجس في ايك جان كولّ كرديا: " فكانتُما فَعَلَ النَّاسَ

جیمینغان (المائدہ ۱۳۴) کویاس نے سادے انسانوں کُٹُل کردیا، نعوذ باللہ: آیامت کے دن کمی آدی کے ذمہ یہ مطاب نہ ہوکہ اس نے کس مسلمان کوٹش کمیا۔

۳۰: جیری بات بیکرمسلمانوں کے الوں سے تیرا چین جوکا ہوا ہیں کی مسلمان کا مال تیرے چیت ہیں نہ جانے ، اپنی ناجائز طور پر حیرے چیت ہیں نہ جائے۔

۳۰۰۰ چیتی ہت ہیں کے مسلمانوں کی جماعت سے ایک تعلک نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ لازم رہو، عینی ان کے ساتھ ل کررہ و ۔ بس میہ چارتھے تیں یاد رکھو! ہوئے مجھوٹے ہونے کا معیار!

بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن قیامت سکے ون ہے جو

چیوفیال موتی میں نال! بیتی کندگی کے کیڑے ان جیسی ان کی حالت ہوگی، اور لوگ ان کو روعے نے ہوئے چلیں کے بھوز باللہ: استنفر اللہ! ورڈخر دومورانا کہ (فصد اللہ) درپ (لعالمیں!

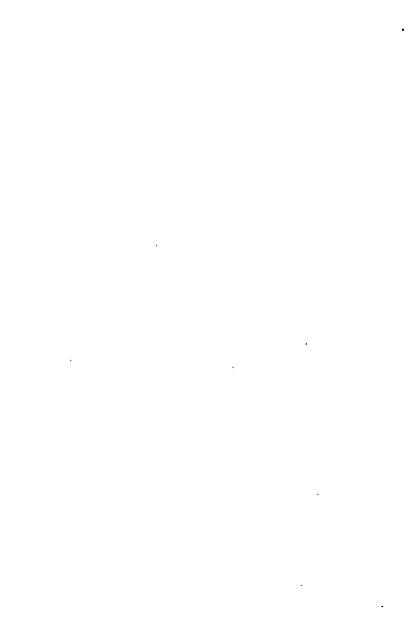

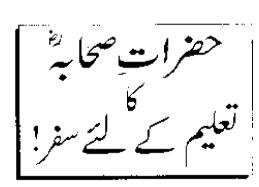

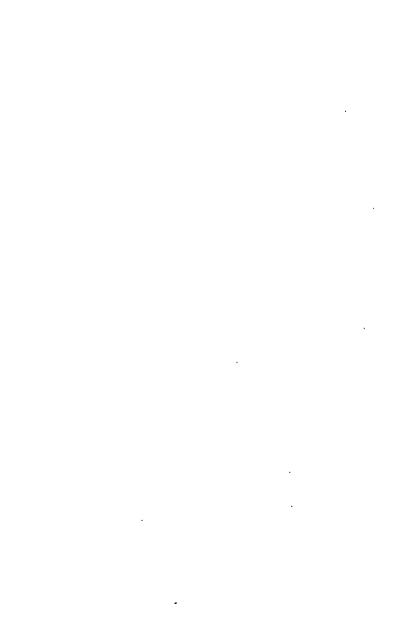

## بعم (الله لازعمو، والرحم والعسوائل وممائ) حتى حياده والذي الإسطائع!

"عَنَ عُرُوَةَ فَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ إِللْهُ حَلَقَ مَعَادُ بَن جَهَنٍ رَضِي اللهُ عَنَهُ عَلَى آخلِ مَنكَةَ جِئِنَ خَرَجَ إِلَى حُنَيْنِ وَآمَرَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أَنْ يُعَلِّمُ النَّاسَ الْقُرُانَ وَأَنْ يُعَلِّقِهُمْ فِي اللِّيْنِ، تُمَمَّ صَدَرَ وَصُرُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلِيمَةَ اللَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلِيمَةَ اللَّى اللّهَ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلِيهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلِيهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلِيهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلِيهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَحَلَقَ عَلَيْهُ وَصَلَّمَ عَلِيهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَحَلَقَ عَلَيْهُ وَمَعْلَمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَائِمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُسْلَمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاعِلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(متدوک ماکم ج:۳ ص:۱۷۵۰)

ترجہ۔۔۔۔'' حفرت عروہ رضی اللہ عندکی روایت ہے کہ رسول اکرم منی اللہ علیہ وسلم رفتے کہ سے بعد جنب جنگ خین کے لئے کلے تو حفرت معاف بن جبل رضی اللہ عندکو الل کہ پر امیر بناویا، اور ان کو بہ جابیت قرمائی کہ ان لوگوں کو قرآن پڑھائی اور دین سے معالمے ٹی ان کو فقیہ بنائیں۔ (جنگ حین اور جنگ طائف سے فارغ ہوکر) آنخفرے صلی اللہ طبے وسم جب والیس تشریف لے تو حضرت معاذین جن رضی اللہ منہ کو چکو موسد کے لئے وہیں مکہ میں تھین ویا تھا (اور وہ اسپے کام میں مشتول رہے ، اس کے بعد انتخصرت صلی اللہ عنیہ وسلم نے مکہ میں دوسرے آ دی کوسقرد کرویا، اور حضرت معاذین جیل رضی اللہ منہ کو دائیس مدید اسپے ہیں بدائیا)۔''

#### < <هنرے معاقہ کی تعلیمی خدمات:

سکہ آخضرے صلی ابقہ عنیہ وہلم کا پرانا شہر ہے، اور بہاں کے لوگ ابھی نوسلم بنتے اس کے بال کی تعزورے تھی ہو وہلم کا برانا شہر ہے۔ اور بہاں کے لوگ ابھی ہو فوت اس کے بال کی تعنیم و تربیت کے لئے ایسے ایک آدی کی ضرورے تھی ہو واقعات اس کا نال ہو، چنا تجہ معزے معزاز رہنی اللہ عند کے وہاں رہنے ہے دین اور دین کی باتوں کا قویب ہے چاہوا اور اس کہ تھوڑی عدت ہیں دین کی بچھ بیدا کرنے کے تابال ہوگئے اس کے بعد ہمخضرے معلی اللہ عایہ والم عند معزے معاذر منی اللہ عند کو ایس مقرد کردیا۔

# حضرت زیرین ٹابت کاعلمی مقام:

ادري معون معرت عركا عما، يناني آيد ردايت على سه كن "غن النفاسية قال: كان غفر يستخلف زيد بن شاميت فني كُل سَفو، وكان ينفرق الناس في البُلغان ويُوجَهُسة فِي الأضور السهجسة ويُعطَلَبُ إلَيْهِ الرَّجالُ السُسَسَةُ وَن فَيُقَالُ لَهُ: ويُدَينُ ثَابِتِ الْفِقُولُ: فَمْ يَسُفَطُ غلى مَكَان زَيْدٍ وَلَكِنُ أَهُل الْلَهِ يَعَالَجُونَ إلى زَيْدٍ فِينَا " يَجِدُونَ عِنْدَهُ فِلْهَا لِحَدِّرَثُ لَهُمْ مَا لَا يُجِدُونَ عِنْدَ غَيْرِهِ " (عِنْدَ النَّ العدع: \* من ١/٤ خوال دِينَة السحاب ج ١٠٠ من ١٤٠ )

الیمنی معفرت قاسم سے روایت ہے کہ حضریت عمر بن فطاب رضی اللہ عن جب ا جمعی مدید طبیبه جمهوز کر با برتشریف، لے جاتے تھے تو حضرت زید بن تابت رمنی اللہ عنہ کو اپنی چکہ امیر مقر د کرجاتے تھے، تو یا آنخضرے ملی اللہ علیہ وہلم کے مصل کے نا ہے اور فعقرت عمر رضی الندعند کی طیرها ضربی میں بدینه طب کے امیرہ بلکہ یوں کہنا جائے کہ اس وقت جنٹی مجی اسلامی مسطنت بھی اس سے امیر حضرت زید بن نابت رہنی اللہ عنہ ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی ایڈ عند نے سحابہ کرام رضوان ایڈ علیم اجتعین کو مختلف شهروف على متعيين كرديا تغذ بمسي صحائق كوكسي جكه بمتيح ديا بمسي كوكسي جكه بميج ويه بترم محاله كو عدیثے میں نہیں رہنے ویا ج کہ مختف علاقوں میں رہنے والے اوگوں کو رہی فائدہ ہو، رہا معترت زید بن تابت دخی اللہ عند کا معالمہ تو اگر کوئی اہم کام ہوتا تو الن کو یہ پیز ہے وبر کمی علاقہ بیں میسج ورزشیں ہیج تھے معفرت عمر دمنی نطفہ عنہ کا معمول میارک تھا کہ جب کی جگہ کوئی آ دی جھیجنا ہوتا تو لوگوں سے مشورہ کرتے کہ ہاں جھا گی! نام دو فلائن جگہ یا فلال علاقہ میں کسی میں ٹی کو چیجنا ہے بھس کو جیجیں؟ صور مختف او کون کا نام ليت اور ان ناموں بيس ايک نام معترت زيد بن ثابت رئيل اللہ عنه کا بھي آتا. تو عضرت عمر رضی اللہ عنے فرمائے ہتے کہ امیل زیر بن ٹابٹ کے نام سے ناواقف ٹیس ہوں انکین میں ان کو عدیہے ہے وہر بھیجنا ٹیس جا بڑے اس کے کہ اگر وہ عدیہے ہے باہر مطبع جا کمیں تو بھر مدیبے میں فنوی وسط والا کون ہوگا؟ مدیبے کا سب سے بزاعاتم الوزيدين البيت به مريع ش وك ايد مساكل اور ضرورتيل الم كرات إي، معفرت زید بن نابت ان کے مسائل کا جواب دیتے ہیں، اگر یہ بھی مدید سے بہر عض جائيس وان لوگول كومسائل مناف والد اورفوى وسيند و لاكوني فيس رب كار

## زید بن تابت ّ ابن عمرٌ کی نظر میں:

آیک روایت ش ہے:

"عَنْ سَالِحٍ بْنِ عَبْدِاهُ قَالَ: "كَا مَعَ إِبْنِ عَبْدِاهُ قَالَ: "كَا مَعَ إِبْنِ عَبْرَ رَحِسَى اللهُ عَنْهُ عَلَمْ النّاسِ الْهَوْمَ الْقَالِ ابْنَ عَبْرَ: بَرْحَمَهُ قَدْ فَقَدْ تَاتَ عَالِمُ النّاسِ الْهَوْمَ الْقَالِ ابْنَ عَبْرَ وَجَرَهَهُ اللّهُ الْهَرْمُ فَقَدْ كَانَ عَالِمُ النّاسِ فِي حِلَاقَةِ عَمْرُ وَجِرْرَهَهُ قَرْفَهُمْ عُمْرُ فِي الْلُدُانِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يُقْتُوا بِرَأْبِهِمْ وَجَلَسَ وَيُعَدُّبُنُ فَابِتِ بِالْمَدِيْنَةِ يَقْتِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الطُّرَاءِ يَعْنَى الْقَدَامُ."

( بحال حياة السحاب ولميقات ابن سعد ٢٠٠٠ ص: ٢ حا)

حضرت سالم وحد الله وعفرت عبدالله بن عمر وهى الله فنها كے صاحز اوسته بين عمر وهى الله فنها كے صاحز اوسته بين و وارشاو الله فنها كي د جب حضرت زيد بن قابت كا انتقال بوگيا تو حضرت ابن عمر وفن الله عند كو بهت بن رخ اور صلاح ما الله عند كو بهت بن رخ الله عنوا و الوكول كو فتو كى و يت بنظه الله فتو كى كون و يه كا؟ وعفرت ابن عمر الله عند ابن عمر الله عنوان و يه كاك كه وه نوكى الله سه فتو كى الله حضرت عمر الله الله عند كر فالله سه فتو كى و يت تنظيم الله عند ووسر سهما به كو الله عند الله عند كر فالله عند كر كان و حتى الله عند الله عند الله بن وكان كون الله عند الله بن وكان كي ضرورت عمر الله كان فائقال الوكيا به الله عديد عمر فتو كى الله عديد على الله عن وكون آوى و يد على الله كان النهال الوكيا به الله عديد عمر فتو كى الله كون آوى و يه على الله كان ولان كى ضرورت تنها و الله كان النهال الوكيا به الله عديد عمر فتو كى الله كون آوى و يده كون الله كان ولان كى ضرورت تنها و الله كان النهال الوكيا ب الله عديد عمر فتو كى الله كون آوى و يه كون آوى و يه كون الله كون آوى و يه كون آوى و يه كون آوى و يه كون آوى و يا كون آوى و يه كون آوى و يكون آوى و يه كون آوى و يون آوى و يه كون آوى و يه كون آوى و يه كون آوى و يون آوى و يون

زید بن ثابت ، عمّان فی کی نظر میں: ایک دوسری دواہت میں ہے: "عَنْ أَبِي عَبْدِالرَّحَمْنِ السَّلْمِي: أَمَّهُ قَرَأَ عَلَى عَشْدِالرَّحَمْنِ السَّلْمِي: أَمَّهُ قَرَأَ عَلَى عَشْدَالِي عَشْدَالِي وَقَلَ الْفَالِي عَنْ النَّهُ الْفَالِي وَقِيدًا الْفَالِي النَّامِي، أَمْضِ إلى وَيْدِ بَنِ ثَابِتِ قَالَةً عَنِي الْمَعْدِ فَإِنَّ عَلَيْهُ وَاجِدَةً الْفَرْعَ فَيْدُ وَاجِدَةً لَيْسَ الْمُعْلِي وَقِرَاءَتِنَى وَقِرَاءَتُهُ وَاجِدَةً لَلْمِي الْمُعْلِي وَقِرَاءَتِنَى وَقِرَاءَتُهُ وَاجِدَةً لَلْمِي الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ اللّهِ اللّهِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

( کنزالعمال ج:۳۱ مدیث:۳۷۰۵۳)

معنرت ایوعدالرض اسلی رصافت جو تابی جی اور قی قر آس کے امام جیں،
انہوں نے اکا برسحابہ سے علم قر اُست حاصل کیا تھا اور آ کے بھر اللہ تعافی نے ان سے
سنسلہ چاہا، ان سے نقل کیا ہے کہ بد حضرت مثان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر
ہوتے تھے، اور قر اُست سیجھے جے، ایک وان حضرت مثان رضی اللہ عنہ فرمائے گئے کہ:
بھائی ؛ خلافت کی فرمہ دادی میرے کدھوں پر ہے، اب بیس تمہارے ساتھ سٹنول
ہول گا اور جہیں قر اُست سکھا فال گا تو لوگول کے کام سے تو بھر فر درغ ہوجاؤں گا، است
ہول گا اور جہیں قر اُست سکھا فال گا تو لوگول کے کام سے تو بھر فر درغ ہوجاؤں گا، است
کے کہتے کام میرے فرم جیں، اس لئے جس تھی سٹوری سٹوری دویتا ہول کہ اب تم حضرت
فرید بن خابت رضی اللہ عنہ کے ہاس جایا کرہ اور جو بھی کھی سکھنا ہے ان سے سیکھا کرہ، اس

چنانچے ایوعبدالرحمٰن اسلمی رحمداللہ معفرت مثان رحمٰی اللہ عند کا بہرارشاہ سفتے کے بعد معفرت زیر بن ثابت رشی اللہ عند کے پاس بطے سمنے اور ان سے قر اُست سکھتے رسے۔

اور سوچنے کی باہت ہے کہ حضرت مثنان رضی اللہ منہ خلیفہ ہیں، لوگوں کی شب و روز کی شرود بات ان سے متعلق ہیں، اور اس حالت ہیں وہ دوسروں کو قرآن سریم پڑھائے ہی ہیں، صرف پڑھائے ہی ٹیس بلکہ پڑستے بھی ہیں۔

## ا يك ركعت مين بورا قرآن يرهنا:

طحادی شریف ش یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ معرب عثمان رضی اللہ عند کلہ کرمہ تشریف ش یہ نے تھے ہوئے ہیں کہ جن اپنی نماز پڑھ رہا تھا، میں سے دیکھا کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ جن اپنی نماز پڑھ رہا تھا، میں سے دیکھا کہ ایک صاحب آئے، میں کہ نازی نہید کی اور قرآن مجید کی اور قرآن مجید کی اور قرآن مجید کی اور خرات جن کمل کیا اور طمادی حق اور وصفرت میں کمل کیا بین عقال رضی اللہ عند بین، یہ چھر مفرات تھے جنہوں سنے پورا قرآن مجید ایک رکعت بین عقال رضی اللہ عند، بین کہ میں اللہ عند، بین کہ جنہوں سنے پورا قرآن مجید ایک رکعت میں کمل کیا تھارت عفرت تھی واری رضی اللہ عند، بین کو مفرت معید بین جبیر رضی اللہ عند، بین کو مفرت معید بین جبیر رضی اللہ عند، بین کو مفرت معید بین جبیر رضی اللہ عند، اور مفرت علی دوروں کا نام آتا ہے، جنہوں سے ایک دوروں کا نام آتا ہے، جنہوں سے ایک دکھت میں کوئ مختر بین مورد دوروی دکھت میں کوئ مختر بین مورد برخ کو دوروی دکھت میں کوئ مختر بین مورد برخ کو دوروی دکھت میں کوئ مختر بین مورد برخ کورد کوئ دوروی دکھت میں کوئ مختر بین مورد برخ کورد کوئ دوروی دکھت میں کوئ مختر بین مورد برخ کورد کوئ دوروی دکھت میں کوئ مختر بین مورد برخ کی دوروں کا دام آتا ہے، بین مورد برخ کی دوروں کا دام آتا ہے، بین مورد برخ کی دوروں کا دام آتا ہے، بین مورد برخ کی دوروں کا دورا کردیا۔

امام ابوصیفہ کی نماز کے بعد دعا:

حضرت المام وبوطیف رسما اللہ کے بارہ عمل آتا ہے کر قرآن مجید فتم کرنے کے بعد ہاتھ الحاکم بول دعا کرتے تھے:

> ''يُسا اللهُمُ مُسَا عُمَرُ فَعَسُاكُ حَقَّ مَعْرِ فَيَكُ، وَمَسَا عَيْمُوْلُكُ حَقَّ مِهَادَهِكِ..!''

> '' جریہ ''' یا اللہ' جیسا آپ کو پیچائے کا آق ہے ایسا آم پیچان 'نیس سکے، اور جیسا آپ کی عمیادیت کرنے کا حق ہے ولیکی ہم مجاوت ٹیس کر سکے!''

# عالیس سال عشا کے وضو ہے صبح کی نماز:

جالیس سال حضرت اہام الوطنیفہ رحمہ اللہ نے مشاکسے وضو کے ساتھ نماز فجر پڑھی ہے۔ فیرمقلدوں چاروں کو یہ بات مجھ نمیس ؟ تی کہ اہام الوطنیف نے سالیس سال تک عشا کے وضو کے ساتھ فجر کی فماز کہتے پڑھ لی؟

### ایک دات میں دو ہزار رکھتے نماز:

جمادے نی فرراللہ مرفدہ نے ایک بزرگ کا دافتہ قبل کیا ہے کہ دوایک بزار رکعت ایک رات میں کھڑے ہوکر پڑھنے تھے اور ایک بزار رکعت میٹے کر پڑھنے تھے، دو بزار رکھنیں ایک رات میں بڑھنے تھے۔

# ایک رات میں سات آسانوں کی سیر ممکن ہے؟

ایک صاحب نے جھے ہے پوچھا تھا کہ بیتو مکن تن نمیں ہے! میں نے کہا

کرنا تی بال! مکن نہیں ہے، واقعی انھل کیں، ایک آوی جاتا ہے کہ کرم سے بیت

المقدی تک اور وہاں انہا کرام علیم العلوۃ وانسام کی او مت کرتا ہے، اور وہاں سے

آسانوں پر جاتا ہے، پہلے سمان پر، وومرے آسان پر، تیمرے سمان پر چوشے

آسان پر، پانچ یں، پہلے سمانوی آسان پر، اور اس کے بعد لاسکان پر پہنچ جاتا ہے،

اور اوپر سے آواز آتی ہے: انجف نیا شخصہ فاز فائن زنگ فصلی )" (اے تھ اُسٹی ہو اُسٹی افقار کی جاتا ہے،

ہوئی، تہارا رہے تماز پڑھ رہا ہے!) یعنی رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی واست اقدار پر عارت اور شنقت فرما رہا ہے، وہاں سے آسے تو جنت اور دور خ کی سیر کی، حضرت بیال رضی اللہ عنہ ہے رہا ہا کہ:

"يَمَا بِسَلَالُ} حَـنِدُتُـهِـىُ بَـازَجْمِى عَمَلِ عَمِلُـَهُ فِى الإنسَالامِ، فَإِنِّيْ سَمِعَتْ دَكَ نَعَلَيْكُ بَيْنَ يَدَىُ فِي الْجَمَّةِ. قَـالَ: مَا عَمِلُتُ عَمَالا أَرْجَى عِنْدِى إِنِّى لِمُ أَمَالُهُمْ طُهُورًا فِيلُ شَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَاوِ إِلَّا صَلَيْتُ بِذَالِكَ الطَّهُوَدُ مَا تَحْبِبُ لِيُ أَنْ أَصَلِقُ. " (مَحَ تَعَدَى جَا صَ:١٥٠)

بلال کیا بات ہے ایس معروج میں ممرا کا موں تو تمہارے جو تے گیا آجٹ میرے آگے آگے آری تھی؟ کیا تمل کیا کرتے ہو! حضرت بلال رضی القدعنہ نے کہا: یا رسول الفد! میں بیگل کرتا ہوں کر جب بھی میرا وضو ٹونا ہے میں وہ بارہ وضو کرتا ہوں اور وہ رکھت نماز نقل پڑھتا ہوں ۔ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وکلم نے جنت، اور ووزغ کی میر کی، بزرغ کے بہت سے گائیات کا مشاہدہ فرانی اور واٹس آ نے تو ابھی تک کنڈ وال رہا تھا، لیمنی جس وہ وازے کو کھول کر مجائے تھے واپس آ نے تو کنڈ و علی رہا تھا۔

## واقعه معراج پر إشكال كا جواب، ايك حكايت:

میرے والد ماجد، اللہ فعالی الن کو تریق راحت فرائے ، انہوں نے یہ واقد سنایا تھا، خاہر ہے انہوں نے یہ واقد سنایا تھا، خاہر ہے انہوں نے یہ واقد صلی اللہ خاہر ہے انہوں نے یہ واقد کی ہز رگ سے خا دوگا کہ کی تخص نے ہنخضرت صلی اللہ علیہ وسم کے معرف کا واقعہ خاتر اور کی اور کا کہ یہ کھی ہوسکتا ہے ؟ جس آوی کو واقد معران پر اشکال تھا وہ دیک نہر پر شمس کرنے کے لئے انزاء تر فی تھی، کہنے سا از رائی ہوکر والیس آیا تو باہر ویکھا کہ جہان اور ہے، کہنے نے فائب جی اور بیرمو سے عورت بنا ہوا ہے، ویکھا کہ جہان اور اس مرد سے فورت کی اور اس مرد سے مواجد بنا ہوا ہے، حورت بنے والے نے بیچ جنے، معلوم نہیں یہ معالمہ اس کے ماتھ کئے سال رہا، اور اس مرد سے اس کرائے کہ ورکھا تو ویس ایس وی گھڑا اور اس مرد سے ایک مرائے کے دور کھا تو ویس ایس جو ایک کھرائے کو دیکھا تو ویس ایس جو ایک کھرائے کو دیکھا تو ویس این جگہاں کے کہنے دور کے دور کھا تو ویس ایس جو کے تیں، اب جو

کوی جب اپنا معالمہ ویکھا تو مان کیا کہ بہ بات ہونکتی ہے۔ آنخفرت معلی اللہ علیہ وہلم ۔ نے تخفرت معلی اللہ علیہ وہلم ۔ نے تنہ رہے ۔ است نگائی، آپ آیک آسان سے دوسرے آسان، دوسرے سے تنہ رہے ۔ چوتے، بائح بی ، چھنے، ساتوی اس کے بعد عرش معلی ادر عرش معلی سے لامکان تک ۔ سے کہ ان کہ اس کے بعد عرش معلی اور عرش معلی سے کہ ان کہ کا ایک قلیل حصہ لگا، جب سے کہ ان کہ کہ اس معددة النتی پر پنجے تو معنرے جریل علیہ السلام ذک ہے۔ مددة النتی پر پنجے تو معنرے جریل علیہ السلام ذک ہے۔

بدو گفت سالار بیت الحرام که اے حال دی برز فر ام

ترجمہ: اسان کیے کے مردار نے اس سے کھا کہ اے

دی کے دل آگے برجو۔"

رمول الشمل الشعليدولم كرماته جريل عليه الملام تقروه ويجي بث شخه كني تكر: معنرت! آهم آپ جائية رآمخضرت مثى الفاعليدوللم نے جريل عليه الملام سے فرديا كر:

> پو در دوکی مخلصم یافق عنائم زمحبت جرا یافق

جب قرفے میری مفاقت کو بچ سمجھا ہے اور تم شروع ہے میرے ساتھ آ رہے ہود اب بہال سے مند بدل لیا معفرت چر فی ایمن علیدانسلام نے فرایا: آ کے میرا کام ٹیس ہے: آسے کا کام ہے داکر آئیہ بال کے برابر بھی اوپر جانا ہوں:

> اگر بکمر موئے برتر برم فروغ حجل بسودہ رم

تو تجلیات التی میرے ہوں کوجاد ہی گی۔ ادے آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم تو زمین سے اوپر تک جلے مجھے ، اور یہاں لوگوں کو اشکال ہود ہاہے کہ وہ بزدگ فیک بزار دکھت کھڑے ہوکر اور ایک بزار دکھت چیٹر کر کہیے پڑھ سکتے ہیں؟

### وفت میں برکت کی کرامت:

میں مف اس سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ ہزرگوں کی کرامت تو مشہور ہے، اور تمام عمالیں پر شغق ہیں، ایک کرامت تو ہے ہے کہ تعوزا کھانا نہ یادہ آ وہیوں کو کا لُی ہوب ہے، اور ایک ہے جو تی ہے کر تھوڑے وقت میں زیادہ کام حوجائے، جب الفد تعالٰی چاہتے ہیں وقت کو رہز کی خرع کمیٹنے کیتے ہیں، حارے کئے وہ اتنا ہی وقت ہوتا ہے جو سوکر گزارو ہے ہیں، اوران حضرات کے لئے وہ کی وقت اللّٰہ آق لی کی یاد کا ہوتا ہے۔

### حضرت عثمانٌ کا زید بن ثابتٌ پر اعتماد:

بہرجال موض کر رہا تھا حضرت عنان وضی الشاعنہ کے ہارہ میں کہ انہوں نے ابوهیو برخن السمی سے فرمانا کہ: جو ٹی انتھے اور کھی کام جیں، ہیں آپ کو جتنا پڑھانا تھا پڑھا دیا، اب تم زید میں ٹابٹ کے پاس جایا کرد، کیونکہ میں تہمیں پڑھانے کے لئے مشتول رزوں کا تو امت کے کام کون کرے گا؟

### حضرت عثانٌ اور تدریس قرآن:

حطرت مثمان رحمی اللہ عنہ حافظ قرآن متے ، بدوی قرآن متے ، اور لطف ریہ سے کہ جب تک خلافت کی وسد داری آئے پرتہیں آئی ، اس وقت تک لوگوں کو قرآن مجید معاہتے تھے۔

## حضرت معاذٌ کا شوقِ جہاد اور حضرت عمرٌ کا فتو ٹل کے لئے ان کو روکنا:

معترت ابوہکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں مجاہدین کی جماعتیں جب ملک شام اور عراق جانے لکیں تو معنرت معاد میں جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: معترت! جھے بھی اجازت وجھے میں بھی جہاد کے سے جانا چاہتا ہوں! معنرت ابوبکر

صديق رمني القدعنه نے فرمایا: شوق ہے جاہيے! حضرت عمر رمني اللہ عنہ رجال شام تن ، ووآ وايول كوجائة يمي تنع ، اور "كا بَعْدَ فُوْنَ فِي اللهُ لُوْمَةُ لَا بَهِ" بهي تعيد الله تعالی کے معاملہ میں کسی کی بروانہیں کرتے تھے، خود فریائے میں کہ حضرت ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ کے زیائے ہیں جب حضرت معاذ میں جین نے مکنہ شام جائے کی اجازت بانکی تو میں نے حضرت جو تکر صدیق رضی ایڈ عنہ سے کہا کہ: ان کو نہ جانے و بیجے: پہاں تو ہے کون ویا کرے **گا**؟ بیں نے معرب معاد بن جمل مثنی شد عنہ سے بارہ بیں حدیث سنائی تھی کہ ترقیب صبی الترعیب دیلم نے ارشاد فرہ یہ: ''ؤ أغلطهُ في بِالْسَعْسَلَالِ وَالْمَعْوَاجِ مَعَانُهُ بَنُ جَبُلُ" (مَعْمُونَة صَ١٦٠: ٥) (حال اورجزه م يُوسب ہے زمادہ درئے والے معاق بن جہل ہیں)۔ تو حضرت عمر رضی ایند عنہ فرمائے ہیں کہ: یش ہے معرب ابوہکرصد نق رشی اللہ عنہ سے کم کہ: ان کونہ جائے و تیجئے ! مدینہ خالی بوجائے کا ادر لوگ مساکل ہوچیں گے، اگر آپ نے معترت معاذ بن جمل کو تھی ویا تو ان کو مسائل نہ نے والا کون ہوگا؟ تو حضرت ابو کرصد ابق رضی اللہ عند قرو نے کھے کہ: ا کیا۔ آور کی اللہ تعالیٰ کے راست کیل جانا جا بینا ہے اور شہید ہونا ہے، نال اس کو سمے روک سکتا ہوں؟

## حصرت معافَّا كا شوق عائمة البي:

ادھر حضرت معاذ رضی القد عندائیک ون کینٹی سنگے: یا القدا یہ سارے لوگ آپ سکے پاک جارہ ہے ہیں، معاذ کا وقت ابھی ٹین آیا، اللہ اکبرا ای وقت حضرت معاذ بن میل کے مختی نکل آئی اور تین وان کے اندر رخصت ،و کیے۔

## نور کے یہلے انسانی شکلوں میں:

محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کی جمیب شان تھی! بقول جورے حضرت پیچ ٹوراللہ مرقد ہا کہ اللہ تعالیٰ نے ٹور کے بتلوں کو انسانوں کی شکل جس زمین پر آتار دیا تھ وان کو معجا یہ کرام '' کہتے ہیں، دخوان اللہ بیم وجھین! ایک روابیت میں ہے:

- J- -

( مندرک ما کم ن ۲ ش. ۲۴۳)

جب بیدهفرات مقام رقیق میں پہنچ تو وہاں ان محامہ کو انہوں نے شہید کردیا، ایک آدی بھی نیس بھا، ایک محالی نے کہا کہ: یا انتدا ایسے رمول سلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو آپ اطلاح کرد جیئے کہ جارے ساتھ بیگزری ہے۔ چا جی استخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کو بذرایع جریل اس کی اطلاح کردی گئی۔

دین کے لئے جب بھی وعوت وی می صحابہ ف لبیک کہا:

محابہ کرام دخوان انڈولیبم اجمعین کو جب بھی آنخضرت سلی انڈ علیہ دسلم نے دین کے لئے دحوت دی اتبوں نے کہی انکارتیں کیا۔

بھے حضرت تی مولانا تھ ہوسف وہلوی لور اللہ مرقدۂ کا بے ارشاد انہی طرح باد ہے، وہ فرہائے تھے کہ: ہم لوگ نماز کے لئے جاتے ہیں تو بیوی سے کہتے ہیں کہ کھانا تیار رکھنا، میں والیس آکر کھاؤں گا! اور محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین اپنی میوبوں کو یہ کہر کرآیا کرتے تھے کہ ہی سمجہ میں جارہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدست میں جارہا ہوں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لئے تہ بھیجا تو والی آ جاؤں گا، ورنہ میرا انتظار نہ کرنا، بیسحایہ کرام کا سعول تھا، یعنی ان کو دوبارہ محمر والوں کو بتانے کی ضرورت کیس تھی، وہ کھرے وخصت ہوکر جایا کرتے تھے۔ حضرت علی کو تھیاہم کے لئے بیمن ہمیں جاتے۔

ایک روایت ش ب:

"عَنْ صَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آتَى النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ قَالَ: آتَى النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى إِلَيْهُ عَنْهُ الْمُنْقَ، وَتَعَلَّمُ وَلَا مَنُ يَعْفُوا اللهُ عَنْهُ وَيَعْفَكُمُ فِلْنَا مِنْ الْمُنْقَ، وَيَعْفَكُمُ فِلْنَا مِكْتَابُ المُعْفَلِينَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ: إِنْ عَلَيْ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ: إِنْ عَلَيْقُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وَسَيلُمْ عَيلَى صَيْرِى ثُمَّ قَالَ: إِذَهَبُ! قَإِنَّ اللَّهُ مَيْهَا ِيَ قَلْبُكَ وَيُقِيتُ لِنَسَانَكَ. فَيَسَا شَكَّكُ فِي قَصَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى الْسَّاعَةُ." ﴿ كَرَاسِمال جَامَا مِدِيثَ ٢٩٣٦٩)

لیعنی حصرت علیٰ کرم اللہ و جید فرماتے میں کر: یمن کے پہلے لوگ رسول اللہ صلی الله علیه دملم کی خدمت شر، آئے اور کہتے تھے: یا رسول الله ! ہورے سر تھو تمس آ دی کو بھیج و شیئے جو ہمیں فقہ فی الدین کا قہم عظا کرے اور ہمیں سنت کی تعلیم وے اور ایند کی کمای سے مطابق جارے جنگڑوں کا فیصلہ کرے۔ حضرت بلی رمنی ایند منہ فرناتے ہیں کہ: اور تو کوئی اس وقت تھا قیمی، مجھے فرمایا کہ: تم ان کے ساتھ لیطے حاءً، ان کو دین سکھاءً اور سنت کی تعلیم وہ اور ان بھی ایڈ کی کماب ہے مطابق نیپنے كروا كبال بمن اوركبال مدينة معمولي بات تبين: بمن نے كها: يا رسول الله! آپ کے ارشاد پر جہاں بھی آپ بھیج ویں بیں حاضر ہوں، لیکن دویا تھی ہیں، ایک تو بہ کہ ان لوگوں کو پچھے دین کا فہم نبیمن، بالکل اُحیثہ بیں، ان پیچاروں کو بیس کیا کروں گا اور کیے سمجداؤں کا؟ اور دوسری بات ہے ہے کہ جھے فیصلہ کرنائیس آتا، بیانوک بھٹڑے لائي مع والي مقدسه الاياكرين عد الزال جشوا كري مد اور محد الله مثل تھیں کہ ان سے درمیان فیصند تھیے کروں؟ حفرت علی دشی اللہ عنر فرماتے ہیں کہ جب میں نے ۔ بات کمی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے میرے سے بر باتھ مارا اور فربایا کد: جا! الله تعالى تيرے ول كو جايت كريں كيك اور تيرى زبان كو تابت فذم رتھیں ہے۔ چنانچہ معترت کی کرم اللہ وجہہ بھن کے ایک علاقے ہیں سطے محے ، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس وقت سے لے کر مرتے وقت تک جب بھی کوئی مقدمہ میرے سامنے آیا مجھے مجھی شک نہیں ہوا، نوراً دل میں ایند نقاتی ڈالنے ہے کہ اس کا فیعلہ ہے۔

جب أيخضرت ملى الله عليه وسلم جنة الوداع من سحية تو هفرت مي رضي الله

مند يمن من من عنه، ومان سے تشريف لائے اور مكر تمرمه مين آنخضرت معلى الله عليه وسلم ے آگر نے اور اپنے ساتھ بدی کے جانور بھی اے تھے ستر جانور آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنے، اور تمیں اورٹ دھٹرت علی کرم اللہ وجہہ لائے تھے، بعنی کل ایک سو ہو مکتے تھے۔ ونیا عمل ایب سیٹھ کون ہے جو ایک سو اونٹ کی قربانی کرے؟ حضرت علی رضی اللہ منہ نے وہ تمیں اوٹٹ مجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیس ٹیش كرد بينه والخفرت صلى الله عليه وسلم في حفرت عليٌّ سن يوميما كد: تم سنة إحرام كيا باعدها؟ حفزت کل میں اللہ عدے حوض کیا کہ: عمل نے احرام یہ باعدہا ہے کہ جو احرام رسول القدسلي الله عليه وملم كاب واي احرام عمرا با فرمايا: تحيك با جاكر بهیت الله نشریف کا طواف کرده بیخی محره کرد اور پهراحرام کی حالت میں رہو، وس تاریخ کوا حرام کھولیں محمہ برایک مواونٹ تھے، ان بٹی سات اونٹ ایمے بٹھے کہ ان میں ے ہرایک آ کے بڑھ کر کہنا جابٹا تھا کہ یا رمول انٹدا پہلے بھے ذرج کرو بھتے العنی وہ اونٹ چیری چرتے ہوئے و کیورے ہیں، اونٹ کولٹا کر ذی تمیں کیا جاتا، اونٹ کو کفرے کھڑے گرون ٹی ہم اللہ اللہ اکبر کہہ کر برچی اس کے حلق میں مارتے ہیں، جس سے خون کا فوارہ جاری ہوجاتا ہے اور اونٹ کر جاتا ہے، کبی طریقہ ہے ایٹٹ کے ذریح کرنے کا وقر بخاری شریف کی روایت ہے کہ سات اوٹٹ ایسے مقے کر ان میں ے ہرایک سیقت کرتا تھا کہ: "ب تیسن بہت دا؟" رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم ان میں ے کس کے سر تھا بتدا کریں، تر بیٹھ ادنٹ آنخضرت صلی انتہ علیہ دسلم نے تح فرما کئے اورآب كي عمر مبارك بهي تريش سال الي تحي ، باتي جوادات في محمة بني معزت على كرم الله وجهد كو قربالا كدتم لوك وزع كراينار ببرسال كبنابي بهاكدين بن أيخضرت ملى الله عليه وسلَّم نے حضرت على كرم الله وجهه كو بھيجا نشا اور انہوں نے دين كافہم عطا فرہايا اور لوگوں کے نیصلے بھی کئے ، وہاں کے چھٹڑے بھی نمٹائے ، و ن کی تعلیم دی، حضرت على كرم الله وجد فريات بين كر: أيك ون بعي يجهر كسي مقدمه مين بجي فك فيس مواكد

اس کا فیصلہ کیا کیا جائے؟

حضرت الومبيدة كالعليم كي ليح مبعوث فرماناة

اکید روایت کس ہے۔

"تحقق أنسي وضيق الفاعلة أن أخل اليمس فتعلوا عباليي وُسُنولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَمَنَّمَ فَقَائُوا ( إنعت خفتا وَجُمَّلًا يُعَلِّمُنا الْفُوالِ: الْمَاحِدُ بِنَهِ أَبِي عَلِيْدُة وَاصَى اللَّاعِلَة فَاوْسِلَهُ مَعَهُمُ وَقَالَ: هذا أَجَنُ هَده الْاَمْةِ»

لا معددُ ما ما كم من عوص ۲۹۵)

لیعنی میمن کے ایک اور علائے سے آجو ٹوگ رسول انڈسٹی اند میں وسم کی خدمت میں آئے اور کینے کے کئے کہ جورے ساتھ گئی آگئے آئی آئی ویشنی ویشنیا جو بھی اللہ ویں محارفی تربیت کریں، معنب ایونوید درطنی اللہ عند موجود تضران کوفر مایا کہ اس کے ساتھ میلنے جاؤا

#### اس امت کے ایمن:

الوراب بومبيده ومنى الله عنه والله آوق الين كه آنخشرت سلى الله عبيه وسلم فرات شفه كه "ليننحل أخوة أميّن، وأميلن هذه الأمنة المؤخينية في النهزاج!" (بر ومن كاليك وثين اوتا برا اوران امت كالعن الوهبيد والمنا إجراع سه إلا

آ تغضرت علی القد عبیه وسلم نے مختف سی با کو تخفف خطابات و ہے ، اور القد اتحالی ان محالیہ ہے ۔ اور القد اتحالی ان محالیہ ہے دائش ہو ہو تھی، تخضرت علی القد علیہ وسم نے جس محالی کو جو خط مید ویا الگل حتی تقد داور واقعد کے محالی تحالہ مغزت الوہ بید و برائل حق تقد اور واقعد کے محالی تحالہ منا اللہ عندان کا القین نے وہ برحشر کا میش نے وہ اور میسی اللہ علیہ اللہ عندان کی دائدگی ہے ہیں، چنی ان دی محالیہ علی ہے جن کو آخضرت سلی اللہ عید واسلم نے ان کی دائدگی

میں ان کو جنب کی بشارت مطافر افک تو ان بیٹی حضرات نے کہا کہ: ہمارے ساتھ ایک آدی کو بھنج دینچئے جو ہمیں قرآن مجید سکھائے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوعیدہ رہنی اللہ عنہ کا باتھ بکڑا اور ان کے ساتھ بھیج دیا اور فرویا کہ ہے اس امت کے این ہیں۔

تعلیم کے لئے حضرت عمرو بن حزم کی بعث :

آبک روایت ش ہے:

"غَنْ عَبْدِ القَرْبَنِ آبِي يَكُو بَنِ مُحَدَّدِ إِنْ عَمْدِ اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللهِ عَنْدُوا اللّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: هذَا كِنَاكُ وَسُولِ اللهِ عِنْدُوَا اللّهِ عَنْ كَنَاهُ لِللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُا لِكُونَ اللّهُ عَنْهُ جِئْنَ يَعْفُهُ إِلَى اللّهَ مَنْ لَكُنَاهُ وَيُعْفَهُمُ اللّهُ فَا وَيُعْفَهُمُ اللّهُ فَا وَيُعْفَهُمُ اللّهُ فَا وَيُعْفَهُمُ اللّهُ فَا وَيُعْفِقُهُمُ اللّهُ فَا وَيُعْفِقُهُمُ اللّهُ فَا وَيُعْفِقُهُمُ اللّهُ فَا وَيُعْفِقُهُمُ اللّهُ فَا وَيُعْفِعُهُمُ اللّهُ فَا وَيُعْفِقُهُمُ اللّهُ وَعَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

يسُسِج اللهِ الدَّرَّ حَسَنِ الرَّحِيَجِ، هَذَا كِتَابَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الشَّوَا أَوْفُوا بِالْفَقُودِ.

عَهُدُ مِنْ مُحَدِّدِ رُسُولِ اللهِ لِعَمْرِو بَنِ حَزْمِ حِيْنَ بُعَضَهُ إِلَى الْيَمْنِ آمَرَهُ بِنَقُوى اللهِ فِي آمَرِهِ كُلِّهِ قَانُ اللهُ مَعْ الْذِيْنَ الْقَوْدُ وَالْمُنِيْنَ هُمِ سُحَسِنُونَ."

(تغییرین کثیر ج:وص:م)

حضرت عمرہ برناحزم رمنی اللہ عنہ کو یمن سے علاقے میں وہاں سے صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا، اور ان سے ساتھ ایک گرائی ناسر بھی آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے عطافر مایا تھا، حضرت عمرہ بن جزم رمنی اللہ عند کے بوتے حضرت عبداللہ بن ابوبکر بن محر بن عرو بن حزم بیں، قرماتے ہیں کہ بیا قط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرہ بن حزم رضی اللہ عند کو دیا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو فقہ بھی سکھا تیں ،علم مجمی سکھا کی اوران سے صدقات بھی وصول کریں۔اس بیں لکھا تھا:

ہم اللہ الرحمٰن الرحمِم میں تطاقر کر کیا جارہا ہے اللہ تعالی کی جانب سے اور رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ اور اس کے شروع بیں تکھا تھا: اے ایمان والو! اسے عہدول کو ہورا کرو۔

شاہ ولی اللہ محدث والوی تقدس سرۃ ارشاد فربائے ہیں کہ قرآن ہجیہ ہیں۔
اورکوئی آبت نازل نداو آل معرف اتنائی کھوا: 'آبت اُبُھَت الْمُنْفِئْنَ الْمُنْفُوُّا اُوْفُوْا اِسْلَاتِ مِی الْمُنْفِئْنَ الْمُنْفُوُّا اَوْفُوْا اِسْلَاتِ مِی اللّٰمِنْفِئَا اِسْلَاتِ مِی اللّٰمِی اللّٰم

اس کے بعد فرمایا: بیر عبد ہے محمد رسول اللہ مطلی اللہ علیہ وسنم کی جانب سے عمرو من حزمایا آخو تک کا اللہ تعالی عمرو من حزم کے لئے جَبَد ان کو بیسجا بھن کی طرف ان کو حکم فرمایا آخو تک کا اللہ تعالیٰ کے معالمے بیں اور فرمایا: اللہ تعالیٰ ان توگوں کے ساتھ میں جوشتی میں اور ان توگوں کے ساتھ میں جو ٹیکوکار ہیں، اس کے بعد نسبا تھا تھا، جس میں صدقات کے اور میمی مسائل تھے، اور اس کی تمہیر بھی تھی۔

ا مبعانك الطفر ومعسرة لاتبداله لله الألكا لأن ايامتغرج والتوام الايك!



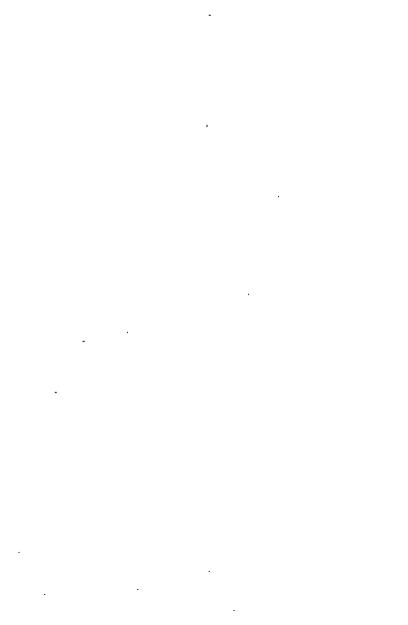

#### يم والله (لرحن (لرحم ولاحسرالله ومؤل) عني حياوه (لازن (صطفي)

"غَنْ الْبِسَ مَسْعُوْدٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّاسُ كُلِّهُمْ فَنَدُ أَحْسَنُوا الْقَوْلُ، فَمَنْ وَافَقَ تَوْلُهُ فِعَلَهُ فَذَا لِكَ الَّذِيْ حَظَّهُ، وَمَنْ خَالَفَ قُولُهُ لِعَلَهُ فَإِنْمَا يَوْلِيَّهُ فَفَسَهُ. " الَّذِيْ حَظَّهُ، وَمَنْ خَالَفَ قُولُهُ لِعَلَهُ فَإِنْمَا يَوْلِيَّهُ فَفَسَهُ. "

( کنزالعمال ن ۱۰ صدیت ۴۹۵۴۰)

"عَنَّ إِنِّنِ مُسْعُوْدٍ رَضِيَ الطَّاعَنَةُ قَالَ: مَا اسْتَعَنَّى أَحَدَدُ بِسَالِهُ إِلَّا الْحَسَاخِ إِنِّيةَ النَّاسُ ، وَمَا عَدَمُ أَحَدُ بِمَا عَلَّمُهُ \* الطَّالِكُ الْحَتَاجِ النَّالَ إِلَى مَا عِنْدَةً."

(حیاۃ العجابۃ نے دو میں اسم ترجمہ: الصفرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ عدے روایت ہے کہ: ہے شک میں اوگ یا تیں تو انجی کرتے ہیں، ایس جس کا قول اس سے تعل سے موافق ہو، بیروہ ہے جس کو اس کا حصہ کی کیا، اور جس کا تمل اس کے قول کے خلاف دو تو کویا وہ اسے آپ کو ڈائٹا ہے ۔'' تر ہون اللہ عند سے المحضرت محبداللہ بن مسعود دھنی اللہ عند سے روایت ہے کہ جو فحض ( مختوق کو چھوڑ کر ) صرف اللہ کا فحاج بدا، مسب لوگ اس سے حال جو سے جیں، اور جس فحض نے وہ علم سیکھا جو اللہ حال نے اس کو سکھا یا تو سارے لوگ اس کے اس علم سیکھا جو اللہ حال ہوں کے جو اس کے اس علم سیکھا جو اللہ حال ہوں کے جو اس کے اس علم سیکھا نے بول کے جو اس کے باس ہے ۔ ا

حفرت مبدالتہ بن مسعود رضی اللہ عند ہے منتول ہے کہ انہوں نے فر بایا:
لوگ باتیں توسب اچھی کرتے ہیں، باتیں کرنے کے بعد مرحلہ آتا ہے ممل کا، جس کا
لفن اس کے تول کے موافق ہو، لیمنی جس طرح یاتیں اچھی کرتا ہے، اگر کام بھی اچھا
کرتا ہوتو اس کو اپنا حصر ال میں اور جس شخص کا قول اس کے تفل کے موافق ند ہو، بلکہ
خلاف ہو، لیمنی باتیں تو بہت اچھی کرتا ہے کیکن کام اس کے خلاف کرتا ہے، تو اس کا
مطلب ہے کہ اگر اس کا قول وقعل ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو ہیں کو کو گویا وہ
مخلب ہے کہ اگر اس کا قول وقعل ایک دوسرے کے خلاف ہیں، تو ہیں کہ کر کو گا دو
مختص انجھی باتیں کر کے اپنے آپ کو ڈائٹا ہے، لیمنی اپنے تفس کی افاقت کرتا ہے اور

ای طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علہ ہے دوسرے ارشاد کا مطلب میہ ہے کہ: بوضح اللہ تعالیٰ پر احماد کرتے ہوئے لوگوں سے مستعنیٰ ہوجائے (ایک اللہ فن عملیا قواس کو کسی دوسرے کی مشرودت ہی نمیس رہی) تو اس کے بیٹیج بیس سادے لوگ اس کے مختاج ہوجاتے ہیں، اور جوفحض کہ اس علم پر ممل کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطافر مادیا ہے تو تمام لوگ اس کے علم کے محتاج ہوجا کمیں عمرے

الاينوال الله عنز وجبل مُقبِلًا عِلَى الْعَبُدِ وَهُوَ

بلی حَسَادِیه خاکمَ یَکْنُوتُ .....النج." (مِکْنُوهُ مِ ۱۱۰) لیخی نماز میں آدمی اوحراُ دھرنہ ویکھے، اس کے کہ اس کی طرف اس کا رب متوبہ دوتا ہے (اور اللہ تعالی اس سے ہم کام ' دیے ہیں)۔

اگر آدی نماز کی نیبتہ باند سے اور اس کا دھیان لالوکسیت چلا جائے، تو اس نے نماز کی نیب تو بہال بائد کی ہوئی ہے مگر وہ گھر دہا ہے بازار میں ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا جاتا ہے کہ بندے میں تیری طرف متوجہ ہوں تو کہاں پھر دہا ہے؟ تو تو یہاں میرے ساتھ باتی کرنے کے لئے آیا تھا، تمریخے چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے لگا، آگر بندہ واپس آجائے لیتی اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوجائے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے لگے تو تھیک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کرونے ہیں۔

كشف ند جونا بهي نعمت:

بھیے ایک صاحب کشف بڑرگ تھے، ان کو کشف ہوتا تھا، اللہ تخابی فعلل قرائے ڈاور ہم پر دم قرائے ، کن کو کشف بھی کش، اونا جاہئے ، بہاں آپ کی حالت جھے معلوم تیس کرآپ کے اندو کیا ہے، اور میری تجرآپ کوٹیس کہ میرے اندر کیا ہے؟ ایول اللہ انوائی کے سب کا بروہ رکھا ہوئے ، ہمیں ایک دوسرے کی فیرٹیس۔

تیامت کے دن تھیدوں کا کھلنا:

میکن قرآن مجید بیل آتا ہے کہ قیامت کے دان سب جید کل جا کی گے۔ چنانچ ارشاد ہے:

"يُوْمَ ثَبُكَى السُّوَآيَرُ. فَمَا لَهُ مِنْ قُوْفِوْكُا فَاصِرٍ." (الغارق:4.4) ترجہ:......"جمل وان كہ واول كے بجير كھول دسيت جا کیں گے۔ نو بندے کو کوئی طاقت بھی میں ہوگی اور اس کا کوئی مدد کار بھی ٹیس دیگار''

یبان تو انشر تعانی نے سب سے پروہ رکھا ہوا ہے، میرا حال آپ و معلوم شمیں، آپ کا حال منگ معلوم نہیں، لیکن قیامت کے دن پردے کھول و سینے جا کیں سکے میندہ چمپائے ملکے کا تحرجیب نہیں سکے کا میدا ہے ہی ہے جس طرح ہمارے کیلم الامت قدیں مرؤ ۔ انتقل کیا ہے کہ:

ایک جورت کمی سے گھریں طاز مدتھی، اس کی چوری کرنے کی عادت تھی۔ ایک معنائی کرتے کرنے گئی عادت تھی، اس کی چوری کرنے کی عادت تھی، اس معنائی کرتے کرنے گھر کا بن مغایا کرجایا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے ایک عام جیں گھڑی افعا کر اپنے لہاں جس الارم لگا ہوا تھی دہ وقت پر بول پڑان اب اس کو دبائی ہے، لیکن اس کے دبائے سے قو وہ بتوٹوش ہوتا۔ تو ایسے بن بیبوں کو چھیاہے ہوئے ہیں، ہوتا۔ تو ایسے بن بیبوں کو چھیاہے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ٹیس کہ اپنے اپنے دبان کیا کر دہا ہوں؟ سہر جس نماز پڑھانے کے لئے آھی اور آپ کے بارے بی جھے معلوم ٹیس کہ آپ وہاں کیا کر دہے ہیں؟ لیکن تیاست کے دن اللہ تعالی تمام بھید کھول ویں گے بندے کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی ہوں کہ بدی کے اس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی ہو دیا گئی ہے۔ یہ درگار ہوگا ، بہت دہائے گا گھر دے گا تھیں۔ یہاں ایک یہ کیفیت سے اور ایک ہے ہے بھیا کہ حدیث شریف میں فریا ہے کہ:

"إِنَّ اللَّهُ بُدُلِي الْمُؤْمِنَ فَيَعَمَّعُ عَلَيْهِ كَنْفَةً وَيُسْمُرُهُ ..... الخ." (مَكْنُوهُ مِن ٢٨٥)

لیعنی القد تعالی تمام اوگوں کے سامنے آئیک بندے کو بلا کیں جمے، اب وہاں کوئی پردے کرنے وائی چیز ہے تھیں، کوئی اوٹ ہو اور کوئی پردہ ہو جہاں جیپ جا کیں، لیکن صدیت شریف میں قربالیا ہے کہ: اللہ تعالی اپنا پردہ اس پر ڈائی ویں گے، لوگوں کی نظر میں تیمیں سکیں گے، اس کے ساتھ کیا سوال و جواب ہور ہاہے؟ کمی کو

ميجومعلوم نبيس

قيامت كون كهدند چهيكا:

حدالت الهی عمل کوئی وکیل و ترجمان نہیں ہوگا، دنیا سے وکیل اور ترجمان بہاں رہ جا کیں سے اور بادگاہ الجی عیں کوئی چھونہ چھیا سکے گا، جیسا ک مدیث شریف عیں فرہاڈ میاسے کو:

> الشما مِنْ تُحَمَّمُ مِّنَ أَحَدِ إِلَّا مَنْ تَحْلِمُهُ وَلِمُّ فَيْسَ بَهُنَهُ وَيَنْهُ أَوْ عَمَانَ الله ترجم الله تم جم ايك آدى الله تعالى ك سامن آيت كا جَبُر آس كه اور الله كه درميان كوئى ترجمانى كر فوالانتي روگان "

> > انگریزی عدالتوں کے انگریز وکیلوں سے کارناہے:

یہ عدالتوں کے وکیل نہیں رو جا کی ہے، جوجھوٹ کو نکے اور سے کوجھوٹ بناتے ہیں، جو بجرم کو چیز وانا جائے ہیں اور بے من وکو پھنسانہ جانے ہیں۔

 تر جمال کرنے والانہیں موگاء ہر آدی خود اپنی جواب دی کرے گا۔ بار گاچ اللی کی تیشن کا منظر:

مد نظر لعنی جہاں تک نظر پہنچ گی واکیں بھی، باکیں بھی اور ساسنے بھی وس کے نامر عمل کے وفاقر کھیلے ووے ہول کے وقر آن کر بھر بٹس ہے کہ بندہ کے گا: "مَالِ هندًا الْمِحْتَابِ لَا يَعَابِنُ صَعِبْوَةً وَلَا تَحِبْرَةً إِلَّا أَحْصَافًا ....." (اللّهَ ٢٠٠) ترجہ ....."اس کتاب کو کیا ہوا کہ اس نے کوئی جھوٹی اور ہوی بات کو چھوڑائیں جس کو گھیر زرایا ہو، ٹارز زکرایا ہو۔"

میرے بھائیدا اول ہے آخر تک کے قمام عمل کیصے ہوئے ہمارے سامنے ہوں گے، اور ہرائیک آدی خود جواب دی کرنے والا ہوگا، کوئی اس کا معاون و مددگار خیمی ہوگا، اور وہاں کوئی جموت بھی خیمی بول سکے گا، ہاں! جموت ہولنے کی کوشش کریں سے اورلوگ جموت ہولیں ہے بھی جمران کی زباتیں بند کردی جا کمیں اُں، جیسا کرتر آن کریم میں ہے کہ:

''اَلَيْوَمَ فَسُحُيدُمُ عَلَى اَلْوَاهِهِمُ وَتَكَلِّمُنَا اَيَلِيهِمُ وَتَكَلِّمُنَا اَيَلِيهِمُ وَتَكَلِّمُنَا اَيَلِيهِمُ وَتَكَلِّمُنَا اَيَلِيهِمُ الْمَثَلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

جب زبان بند بهوجائے کی اور دوسرے اعتبالان کے فالف کوالی ویس محے تو دواسینے ان اعتبا کوکوستے ہوئے کیس محے:

"وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمُ شَهِدتُمُ عَلَيْنًا، قَالُوا أَنْطَفَنَا

افد الله في أخطق محل منى و." (خم السعدد: ١٦) تر بر ... "وه افي كمالول اور چرول كوكين كرتم مارے خلاف كودى كول وسد رب مود وه كيل كرآج بيس الى ذات في لواليا ب جس في بر چركو بلواليا ب (بم استة اختياد ش تيس بيس) "

آ دمی سب سے بوی ہوشیاری میاکرے گا کہ پیبلے کر جائے گا۔ کیکن کرنے کہاں دیتے ہیں؟ شاید آب کو یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آدمی کے متعلّ ديكارة الله الك محفوظ مورب بين، سب ست يبيلا ريكارة تو الله تعالى كم علم بين ب، جرم مى خطائيس بوتا، "لا بَنْسَعَلْ فَحَالُ عَنْ حَالِ ا" الى كوابك عالت دومرى حالت سے مشنول نیس کرتی، ایک سے بات کر رہے ہیں، یدنیس کہ دوسرے آدمی سے فاقل جوجا کیں، ایک دفت بل ساری دنیا سے بات کرد ہے بول مے، بھرلوح محفوظ عل جاری مکمل مستری اور حاراد ریکاوڈ جع سے میحرز شن کے وہ تکوے جن پر بم بط بحرب، اضح بیشے، لینے ، اچھاعمل کیا، یا براغمل کیا وہ سب سے سب قیامت کے دن کواہ ہول میں دیواریں بھی پولیس کی، زیٹن کے تکو سے بھی بولیس سے رہیںا كرسورة زاترال تش فرمايا رج: "يُؤمّنِكِ تُحَالِثُ أَخَيَارَهُمْ. بِأَنَّ رَبُّكُ أَوْحَى لَهَا. " لینی اس دن زنین اپنی خبر اس دے گی، که اس بندے نے میری پشت اور میرے اوپر سے بیاکام کیا تھا، للال وقت میں فلال کام کیا تھا، بیاس لئے ہوگا کہ تیرے رب نے ال کوئکم دے دیا ہے۔ تو اس ون حارے ساننے حارے سارے دیکارڈ ہوں کے جم چھپنا بھی مواجن کے تو میپ نیس سکیں کیے، اللہ تعالی علی ہمیں معاف قرمادیں تو ووسرتی بات ہے، ورشد شاق کمی کی سفارش کام آئے کی اور شاکی مخص کا عفر و معتربت کام آئے گی، یہاں تو ہم عذر ومعذرت کر لیتے ہیں کہ ٹی امل میں یہ ہوگیا تھا، وہ عدى تماء وبان الشرق الى سے كوئى جيزليس جيب سے كى اور ندكوئى عذركيا جا سے كار

### الله تعالى كے نصل كا قصد:

یں نے کیا تھا کہ ایک بندے کو لفہ تعاتی کے سامنے لاؤ صابے گا، اس بتدے کے واکمیں باکمی اور سامنے مب جگہ نامہ اندال کھیلے ہوئے ہول کے اور اللہ تعالی ابنا بروہ اس بر دال ویں ہے، کس کو بچے معلومتیں ہوگا کہ کس کے ساتھ کیا معالمہ ہور یا ہے؟ حال ککہ کوئی پردہ نمیں ہوگا ، کوئی ادے ٹیمی ہوگی مقرآن کریم میں ہے: " لَا قَرَى إِنْهَا عِوْجًا وْلَا أَمْعَا. " ( لَمُذَا ١٠٠ ) وَ اسْ ثِلَ كُولُ اوسَ ثَمِين وَيَكُمُو مُك دُولُ ٹیل ٹیں دیکھو ہے، بالکل صاف چنیل میدان، بندواییٹے رب کے سامنے بیش ہوگا، قر شینے اس کے نامد عمل کو بڑھنا شروع کردیں گے، خدا جانے کتنا وقت اس میں کیے کا؟ الله تعالی ای معاف فریائے احق تعالیٰ شاند ہنتے رہیں ہے، جب فرشتے ناسکمل برحاكر فارغ بول كرتو الله تعالى الب بندك سرفر الكيما كركر تو يكه كهنا عابة ہے؟ اس بھارے كا سر نيل موكا، بولنے كى طاقت اس كل كمال موكى؟ خود أن السينة ہ ب میں شرمندہ ہوگا، انشہ تعالی قرما نمیں سے: کیا میرے فرشتول نے تیرے سہ تحد کوئی زیادتی کی ہے؟ وہ کیے کاک تعمل الفرندانی اسے بندے سے قرما کیں گے: کوئی لیک تر نے کی ہواور وہ فرشتوں نے نہ تعمل ہو، یا کوئی مخناہ تو نے نہ کیا ہواور وہ فرشتوں نے کلے دیا ہو؟ بندہ کے گا: نہیں! بندے کے پاس کوئی بھی عذرتیں ہوگا، کچھ عذر تو آوی كرے، بند، بالكل جيء آخريل الله تعانى قرماكيں سكے كدہ بي سے ويا ہي تيرا يرده ركها تفاء آن عَقِيهِ معاف كرتا بول! بيتوالشرتوني ك فعل كا معالمه ب

الله کی رحمت سے بخشش:

آ تخضرت ملى الذعليدو علم نے ایک موقع پر ادث وفر بایا تھا ک: ''اکیسس اَحَدًا بَنْکُمُ بُنْجِمْهِ عَمَلُهُ اَ ظَلُوا: وَلَا اَنْتُ یَسَا وَسُسُولَ اللّٰهِ کَسَالَ: وَلَا اَنْسَا إِلَّا أَنْ یَسَنَفَدُونِی اللّٰهِ مِنْهُ بِمَعَنُواْ اوْدَ سَعَةِد " (مَحَ سَلَم عَنَا مَنَا عَلَى الْهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

## بارگاهِ اللي ميں پيشي كا خوف تبين:

## حضرت ابوورواءً كا تيامت كي هيشي سے خوف:

أيك دوايت عن هي:

"كَانَ أَبْوالسَّلُوُهُ إِهِ زَصِيقَ الْمُأْعَسَةُ يَغُولُ: إِنَّهَا الْمُعْسَدُ يَغُولُ: إِنَّهَا المُعْطَى و المُعْطَى مِن زَبِّنَى مَوْمَ الْفِيَسَامَةِ أَنْ يُسلَحُونِي عَلَى وُوُوْسِ السَّعَلَاقِي فَيْعُولُ: يَا عُوْلِيمِ الْمَاقُولُ: لَلْبُكُ وَبِهَ فَيَغُولُ: مَا عَمِلُتُ فِيلِمَا عَلِمُتُ؟" ﴿ (الرَّمِي والرَّبِ عَلَى عَلَا مُنَ ١٠٠)

لین معرت ایودردا رمنی الله عند فرمایا کرتے ہے کہ مجھے کمی چنز کا ڈرنیس ب ومرف ایک بات سند ؤ راگهٔ سند ( معرت ابود دارشی الله مندوه سحالی بین جن کو رسول القد صلى الله عليه وسلم نے مکیم الامت كا لننب ويا تعا، سب سے بيبلا محض اس است على معرت الودردا رضى الله عن جيل جن كوتيم الاست كا خطاب ملا تما) كد الله تعالی چھے تمام دنیا کے سامنے، جہاں چھوتے بڑے سب موجود ہوں سے، چھے بلاکیں مے اور بالکر کمیل سے کہ: عویمر! (عویمرنام ہے ان کا)، ش کیوں گا کہ: اے دب على حاضر ہوں! كيا فرمائے بيں؟ جھ سے كما جائے كاكہ تجے علم ويا قنا (س بركتنا كل کہا؟ میں اس بات ہر برا ڈر لگتا ہے، کیونکہ میرے یاس اس کا کوئی جواب نیس ہوگا۔ حضرت ابودرداً رشی الله عند فرماتے میں کہ: الله تعالی سب و نیا کے سامنے فرما تمیں سے کہ: حویمر: تھے جوهلم دیا تھا اس بر کتنا عمل کیا؟ اور دوسری روایت میں بی معتمون ذرا تنعیل کے ساتھ ذکر کیا تمیا ہے کہ حضرت ابودروا رہنی اللہ عند قریاتے تے کہ: اللہ تعالیٰ تمام کلوق کے سامنے مجھے بلائیں کے اور سوال کریں گے۔ ایک تو تمام خلائق کے سامنے کو اکم جانا بری افت رسوائی ہے، مجربیسوال کہ مجنے جوعلم ویا تیا اس مرکناممل کیا؟ ایک تو شل نے ایکی حدیث نقل کی ہے نال کہ یندے پرات تعالی اینا بردہ ڈال دیں ہے ،کمی کو پچےمعلوم نہیں کہ اس کے ساتھ کیا معالمہ جو رہا

ہے، وہ آنگ معاطرے، لیکن ایک بید کر مباری تلوق کو اس کی تدا ہو، قبر ہو، تو اس پر آن ہے، جبر ہو، تو اس پر آن ہے بہلے مرکبا ہوتا، تو ہرے کاش! میں آن ہے بہلے مرکبا ہوتا، تو ہرے کرو ت تلوق کے مباہتے ندا ہے۔ تو حضرت ابودوداً رضی الله حد فرماتے ہیں کہ: الله تعالی سادی تلوق کے سامتے بھے بلاکس کے اور بلاکر کہیں ہے: "غیو بہلوا الله تعالی سادی تلوق ہوائی ہے وہ موال ہے جس کا میرے اکھلے نے جس کا میرے باس کوئی جواب فہیں رئے معزت تھے مالاست فرماتے ہیں، لین اس است کے سب باس کوئی جواب فہیں رئے معزت تھے مالاست فرماتے ہیں، لین اس است کے سب بے بہلو تھیم رہے۔ بہلو تھیم رہے بہلو تھیم رہے۔ بہلو تھیم الاست فرماتے ہیں، لین اس است کے سب بے بہلو تھیم رہے۔ بہلو تھیم رہے۔

آخر میں فرمائے تھے کہ: میں اللہ توانی کی بناہ جا بتنا ہوں اس علم ہے جو تلع نہ دے، اور اس لنس ہے جس کا پیٹ نہ تھرے۔

حریص نفس سے پناہ کی دعا:

ہادے ساتھ تنس لگا ہوا ہے، ساری دنیا کے قزائے اس کوفی جا کی اق ہے نہیں بھرتا، مدیث بی فرایا کہاہے کہ:

> "کُوْ کُنانَ الاہُنِی آفاج وَاهِیّنا جِن مَّالِ لَاہَنَعْی اِلْیَهِ کاہیّنا، وَکُوْ کُنانَ اللّهُ وَاهِیْنانِ لَاہَنْعَلٰی لَهُمّنا فَاہِنَّا، وَلَا یُسَالُّا جَوْفَ إِنْنِ آفاج اِلْا النُّوَاہُنَّ "( کُرَالعال ج. ۳ مدید ۲۳۰۰۰ میں ترجمہ: " "کر این آدم کو مونے کی آیک وادی کل جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ ایک دومری بھی کی ایک وادی اور اگردہ واد یال کی جا کی تو اس کی خاہدت ہوگی کہ ایک تیمری ہمی کی جائے ، اور این آدم کے چیٹ کو آخی بی مجرکے گی۔"

مینی اگر بندے کو ایک دادی سونے کی ال جائے تو جاہے کا کدود دادیاں ال جائیں، اگر دد دادیاں ال جائیں تو تیمری خلاش کرے گا کدایک اور بونی جاہیے، جھائی! بات ہے ہے کہ سنا تو ہم نے بہت الیکن اور می معنل ٹیل فیمیں آیا۔ معنزے ایوروڈ رمنی اللہ میں قرار ہے ہیں کہ میں اللہ تعالی کی پناہ جائٹا ہوں اس علم ہے جو نفع ندوے وادر اس نفس ہے جو نہ جس ہے۔

قبول شہونے وانی وعا:

ادرایک تیسری چیز ہے: "وَ مِسنُ فَعَسَاءِ لَا يَسْفَحَسَابُ فَضَاءَ اللهِ مِنْ عَلَامَ اللهِ اللهِ عَلَامَ الله الهابتا ہوں الیک وعاسے جو کی نہ جائے۔ بندو، الله تعالی سے دعا ما آگرا ہے لیکن الله آن کی شخ تن شین \_

 گلا ہے! سیحان اللہ! کیا بات ہے، ایک وہ بنرہ ہے کہ جس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہوری نہیں کرنا بتم فے ضرورت ہوری کردی تو اس نے با تکنا تی جیوڑ دیا ہے، اور چھے اس کا بانگنا بہت اچھا لگا ہے، کیا تی مررک سید وہ بندہ کریہ مانگے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا بانگنا اچھا تھے۔

ادرائیک دومرا بندہ ہے اس کوکنی ضرورت ٹیش تبجائی ہے، دہ ما تکل ہے، اللہ تعالی فرشتوں سے قرباتے ہیں کہ فورا اس بندہ کی ضرورت پوری کردو، اس کئے کہ اس کا ہاتھ انھانا تھے اچھافیس تگا۔

عمل کے بغیرعکم:

ایک اور دوایت پس معترت ایودرواً وضی الله عند فریاست بی کد: "لا یک فرق تسفیل سنگی بنگون عابلته، وَ لَنْ یَکُونَ بالعِلْمِ جَمِيلًا حَتَى بَكُونَ بِهِ عَامِلًا "

(طبیہ الدالیائی: مس ۲۰۱۳) ترجر: ۱۰۰۰ آدی متی نیس بن سما جب نیک که عالم ته دور ادر سی عالم نیس بن سکتا جب تیک کے قبل نہ ہو۔"

میں کہتے ہیں کہتم اور عمل یہ دونوں بھائی ہیں، علم آٹا ہے تو اپنے ساتھ عمل کو بھی بلاتا ہے کہتم بھی آجا کا دا اگر علم کے ساتھ قتل بھی تاجائے تو تھیک ہے ، ورن علم بھی جلاج کا ہے۔

علم برعمل علم كي مقبوليت كي علامت:

اللہ کے بال بدترین آ دی:

أيك روايت على حفرت الودروا رضى الله عند فرمائي يتح كه: "إِنَّ هُنُو النَّمَاسِ عِنْدُ الْمُوعُو وَجَلُّ مَنْ لِلْأَيْوَمِ الْفِيَامَةِ عَالِمًا لَا يُنْتَفِعُ جِعِلْمِهِ." ﴿ (مَلِي الورِيُ رَبِّهَ السِ err.) ترجمہ: ، "اللہ تعالیٰ کے زور کیک آیا مت کے وان سب سے بہترین مرہبے کا آول وہ ہوگا جو مالم ہواور اپنے علم سے نبتح نداخت کے "

الله تعالی نے علم تو ویا ہے نیکن مالم صاحب کپ شپ میں مشغول ہیں ، فعنولیات اور لغویات میں مشغول ہے ، اس سے نق نہیں انفاری رہا ہائم اللہ کے فزورکی قیامت کے دن سب سے بہترین مرہمے کا جوی ہوگا، تعوذ بائند میں والک: الشفالیٰ بھیں اسپینا کم برگل کرنے کی توثیق عطافر ہائے۔

### قیامت کے دن انسان سے جار موال:

معترت افی ٹیرز قالائملی رختی اللہ محمد سے مراوی الیک حدیث تریڈی ج ۳ می : ۱۷ پر ہے اور امام تریڈی رائسالڈ نے اس کو جس سی کی کہا ہے کہ رسول اقدامی صلی اللہ طلیہ وہلم ارشاو قرار ہے جس کہ، قیامت کے دن بندے کے اوٹوں قدم اپنی جگ سے ہنتے میس یا کی گئی گے ( کمڑا رہے گا) نے رایا جائے گا کہ، جار موالوں کا جواب وے دو اور جے جاؤ!

جسم تمن چیز میں بوسیدہ کیا؟

پہلا موال ہو ہے کہ اپنا جسم کس چیز میں بوسیدہ کیا؟ چھونا بچرق ، ہوا ہوگیا، بال سفید ہو مصے ، اب چن بھی گیٹر اسکا ، کس چیز میں اس جسم کو بوسیدہ کیا ہے؟ پہلے ہیں۔ سوال کا جواب دو۔

# عمر کس میں صالع کی؟

و مرا موان بیاک مرکس چیز شن ضائع کی؟ کن کن مشلل شن ضائع کی؟ الشانونال نے مردی تی ، کسی کا تو تی کا گی ، کسی کو زیادہ دی تھی، بیام کن کا موں میں خرج کی؟ بیالیک مشغل موال ہے جس کا ہم میں سے ہرائیک نے جواب دیا ہے، جمیں اس کا احساس می نیش، ہم نے بیاعر ضائع کی اور خوب ضائع کی ، بے پروائی سے ضائع کی ، گویا اپنے باپ داوا کی میراث مجھ بیشے ہیں، حالانکہ بیاعمر تو اللہ تعالٰی کا عطید تن ، النہ تعالٰ نے عط فرمائی تھی۔

## مال کہاں ہے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟

تیمرا موال، اس موال کی دوشتیں ہیں، مال کہاں ہے لیہ اور کہاں خرج کیا، پھوٹا سا موال ، اس موال کی دوشتیں ہیں، مال کہاں ہے، پوری زندگی کا نقشہ ہمارے سامنے آجے ہے گا، مال کہاں کہاں ہمال ہے کہا اور کہاں کہاں خرج کیا؟ باقی تمام چیزوں کے بارے میں صرف ایک سوال کئیں میں کے اور کئیں میں دوسوال، میں کو آدی بوری کوشش سے ومش کرتا ہے اور خرج بھی کرتا ہے اور خرج بھی کرتا ہے دور ہمیں کرتا ہے اور

## علم پر کتناعمل کیا؟

چوق موال ہیک اختہ تعالی نے تمہیں جتنا عم دیا تھا، ان میں سے کس بات ہر عمل کیے؟ بس چار سوال یہ چار سوالات کا جواب دے دواور جا کا، استحالی سوال بتادیتے این حالا کل محض بتایا تیمن کرتے، لیکن یہاں رسول القد صلی اللہ عنیہ وسلم نے بتادیا کہ ہے عیار سوال ہوں کے اور ان میں سے ایک سوائی ووسوال کی جگہ ہے، تو یا باتھے سوال ہوگئے، ان پانچے سوالوں کا جواب وے دواور جاؤ جمہیں کوئی کچھے تیں سے جھے۔ معزت معاق بن جبل رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، دوارشاد فرایا کرتے تھے کہ:

"إِعَافَهُ مُ وَالْمَا شِنْتُمْ أَنْ تَعَلَّمُواْ الْكُنْ يَأْجُورُ كُمُ اللهُ" بِعِلْمِهِ حَتَّى فَعُمَلُواْ !" (حِينَهُ الصحابِينَ عَلَى المعالِينَ عَلَى المعالِينَ عَلَى المعالِينَ عَلَ تَرْجِدَ اللهِ عَلَى الواجعَ عَلِيهُ اللهِ المحلَّمِ المُحلِوا عَمْر إِلَا وَهُواللهِ تَعَانُ صَهِي عَلَى بِرَاسِ وقت مَك اجرائيس وين هي جب تَك كرقم اس مِعْمَل نذكرو هي !" یعی تم کما بین اور رما لے پڑھ کر بنتا جاجوائی معبوبات کا ذخیرو تیج کرلو، پڑے ذہروست ملامد بن جاؤنتین القدائیان شہیں اس پراجرئیں دے گا، جب تک کہ اس پڑس گئیں کرو سمے۔ مرف کما بول کے پڑھنے سے شہیں اجرئیں لطے می بلکہ اجر سند گاعلم پڑھی کرنے سے مداور ای مضمون کی ایک روایت اعفرت انس میں مالک رئیں اللہ عند سے معتول ہے ووفرایا کرتے تھے:

"تعَلَّمُوا مَا شِنتُمُ أَنْ لَعَلَّمُوا اَ فِانَ اللهُ لَا يَأْحُرُ كُمُ عَلَى اللهُ لَا يَأْحُرُ كُمُ اللهُ وَاللهُ لَا يَأْحُرُ كُمُ اللهُ ا

یعنی چھے لوگ کیکتے جی کہ ایک دوارت ہے ہے، ایک دوارت ہے ہے، ایک دوارت ہے ہے، ایک روارت ہے ہے، عالم صاحب دواچول پر کے جوئے جیں، یہ بھی ایچی بات ہے، بہت ایچی بات ہے، لیکن فود طنب بات ہے ہے کہ ان روا تول میں ہے کمل کتی روا تول برکر ؟

#### حفرت ممل کی کرامت:

عفرت میل بن عبدالفطستری دحد الدیمی بھی مدرست بیں طالب منموں سے پاس میلے جایا کرتے متعدد بدمعرت جنید بغدادی دحد اللہ کے باموں ہیں، حضرت جنیدًا بھی جو نے اور نابائع شے تو حضرت میل بن عبدالفرطستری کی بھن اسے اس بینے کوہی استداللہ محمادوہ آئیل دن حضور گئی ان کی بھن اپنے بھائی ہے کہنے گئی کہ ان کوہی پھر التداللہ محمادوہ آئیل دن حضرت عمل بین عبداللہ طستری کی۔ انتقال سے حضرت عمل بین عبداللہ طستری کئی۔ انتقال سے حضرت عمل بین عبداللہ طستری انتقال سے حضرت عمل بین عبداللہ طستری انتقال کے سامنے اچھا کھان البیائی معمولی سر کھانا القالور بھانے لینی حضرت علی سامنے آپ نے کھانہ البیائی رکھا تقال تو ان کی بھن کی ہے۔ ایس بھری کی کہ بھائی بھی انتقال کی انتقال کے مسلمت آپ نے کھانہ البیائی رکھا جوا ہے اور آپ مرق آئی ارسے بھی ؟ حضرت علی بین عبداللہ نے بہت اپنی بھی کی انتقال کے تعم سے کھڑئی ہوج گا اور ان سے مخاص ہو کر کہنے گئے انتقال کے تعم سے کھڑئی ہوج گا اور ان سے مخاص ہو کر کہنے گئے انتقال میں مرتب کو بہنچ گا تو یہ بھی سرق بین مبداللہ بہت کو بہنچ گا تو یہ بھی سرق کھالیا کر سے گا ہو ایس کی انتقال کے تعم سے کھڑئی ہو جائے تھی اور انتقال سے تعم بھی ہو ایس کی تعم سے کھڑئی ہو جائے تھی دوا حضرت جنید بغداوی رحہ سرق کھرانے دوا حضرت جنید بغداوی رحم سرق کھرانے دوا حضرت جنید بغداوی رحم سرق کھر سامنے سامن تھی است کی تھی ہو ایس کے سامنے تھی ہو انتقال کے تعم سے کھڑئی دوالے میں اللہ کی عمرانے میں بھی تھے۔

# حضرت مبلٌ کی طلباً کونفیهوت:

شی موض کر دیا تھ کر مطرت کیل بن عبداللہ طستری کھی کھی مدرسول بھی اور ا چنے جائے تھے اور ان پڑھنے والوں سے فردیا کرتے تھے: "ب العبل المصلیم الدوا و کتو قد المصلیم ان (کو ڈ کیا ہے؟ فرماتے: ایک سوحد یوں بھی سے ایک صدیمے پر محل کولو! اب جازا بدرسر شروح ہوگا، محان سند اور معرف بھاری شریف کے گیارہ بارہ سو صفحت ہیں، مسلم شریف، ابوداؤہ، نسائی، این بلید اور دوسری کنائیں علائے کرام وحزاد عز پڑھا رہے ہیں، کچھ طلم بجھ لیس سے اور پچھ ٹیس سمجھیں ہے، لیکن ان طعبہ سے بچ چھ کیچے کہ اس پر کس نے علی کیا ہے؟

علم کی زکوۃ اس پڑمل ہے:

حضرت سیل بن مبدالله طستری فرایا کرتے ہے: اے اہل عم ا اسپے عم کی از کو قا کیا ہے؟ فرایا: ایک سو زکو قا دوا کیا کرو الوگ حوض کرتے کہ: حضرت! علم کی ذکر قا کیا ہے؟ فرایا: ایک سو عمل سے ایک مدیث برخمل کرنوا چلوایک سو عمل ہے فیس ایک جزئر تش سے ایک برخمل کرنواتے جس کر: علی کا اہم مقصد مراک محفوظ کرتا ہے ، اور اعمل لوگوں کا مقصد روایت کرویتا ہے اور اعمل لوگوں کا مقصد روایت کرویتا ہے اور اس ایک بات کی اور آ کے روایت کرویتا ہے اور اس ا

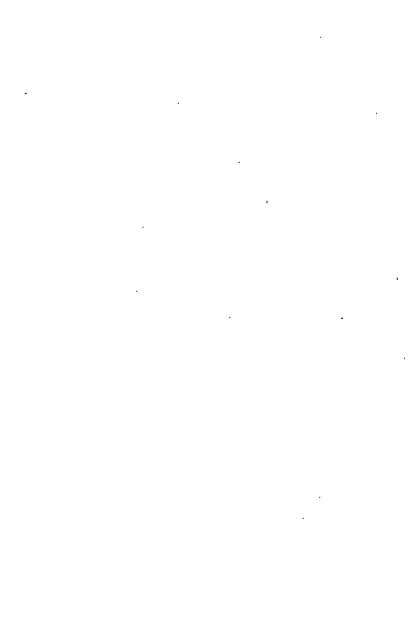



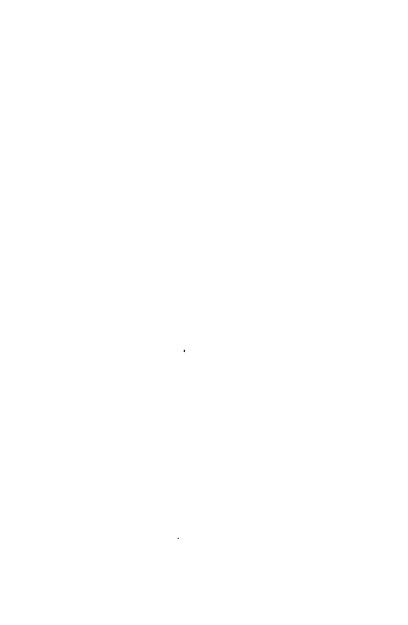

بعع (الله (الرحم (الرحم (الرحم (العالمية)

المحتف تحسان النبسة عشاق (الزل (العالمية)

المحتف تحسن الله عنه عبيقون وَيَتْعِقُون فِي الشَّقِ وَاللَّهِ المُعَلِّقِ مَنْ طَوَّاهِ اللَّهُ فِي الشَّقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَي الشَّقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَي الشَّقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَي الشَّقِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَي الشَّقِ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّ

ترجہ: ۱۰۰۰ ''سنر و معنر چیں آخضرے صلی اللہ علیہ دسکم اور معنرات جی بہ کرام دخوان اللہ علیم اجھین ایک دوسرے کو کس طرح تھیجت کرتے اور تھیجت حاصل کرتے تھے؟ وہ کیا ہر و بیا ادر اس کی لذات سے منہ موڈ کر آخرت اور اس کی تعتوں کی طرف کس طرح متوجہ ہوتے اور کرتے تھے، وہ اللہ تعالی اور اس کے عقاب سے اس طرح فرائے تھے کہ آ تکھیں بہر یہ تھی اور ول کانپ جاتے اور کو یا ایسا محسوس ہوتا کہ وہ آخرت ان کے سامنے مثالیم سامنے مثلاث ہوکر آگئی ہے اور آ دوائی مشر ان سکے سامنے طاہر موگئے ہیں، وہ ان مواعظ کے ذریعہ است محمد یہ کی دیگیری فرباتے، اور ان کو سمان وزیمن کے طائل کی طرف متوجہ کرکے فرباتے، اور ان کو سمان وزیمن کے طائل کی طرف متوجہ کرکے شرک جی وقتی کی دوال ہے جزیمی کانے چینئے ہے۔"

یعنی سخفرت صلی اللہ علیہ والم مور حضرات سحابہ کرام رضوان اللہ علیم المجھین کے تعیمیت آ موز کلمات اور ارشاوات لینی سخفرت سلی اللہ علیہ والم زعین کے بیٹھین کے تعیمیت آ موز کلمات اور ارشاوات لینی سخفرت سلی اللہ علیہ والم زعین کے شرک جلی اور شرک بھی اور شرک جلی اور شرک بھی کہ مؤ وصفر شرک جلی اور شرک بھی کہ مؤ وصفر میں بھی کہ مؤ وصفر میں بھی بھی اور معرات سحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجعین آیک میں بھی اور اس کے دور اس کے نواجہ کرانے کرتے ہے گویا وہ نوشیں ان مواجہ ہے کہ اور اس کے بغواب سے ڈرائے تھے آ فرت کی افتوں کو ایسا محسول کرتے ہے گویا وہ ہوری اور نوشیں ان کے سامنے ہیں اور وین کی لذتوں اور ان کو ایسا تعشر مینچے تھے گویا وہ ہواری بچھوں کے سامنے بی اور ان مواجہ کی گویا وہ ہواری بچھوں کے سامنے بی اور ان مواجہ کی گویا ہوں ہواری بچھوں کے سامنے بی اور ان مواجہ کی کہ تو ہیں ان کا ایسا تشریک بھی ویکھیں فریا ہے تھے اور ان مواجہ کی خرف ستو ہے کرکے شرک بھی اور شرک بھی کی جزیں دنوں کو آسان و زبین کے خالق کی خرف ستو ہے کرکے شرک بھی اور شرک بھی کی جزیں دنوں سے آ کھان کے خالق کی خرف ستو ہے کرکے شرک بھی اور شرک بھی کی جزیں دنوں سے آ کھان کے خالق کی خرف ستو ہے کرکے شرک بھی اور شرک بھی کی جزیں دنوں سے آ کھان کے خالق کی خرف ستو ہے کرکے شرک بھی اور شرک بھی کی جزیں دنوں سے آکھان کے خالق کی خرف ستو ہے کرکے شرک بھی اور شرک بھی کی جزیں دنوں سے آکھان کے خالق کی خوالوں مواجہ کی ہوئی ہوئی کی جزیں دنوں سے آکھان کے خالق کی مور اس مقور کی شرک ہوئی کو اس مور کھی کھیں کی جزیں دنوں سے آکھان کے خالق کی مور اس مقور کرک شرک ہوئی اور شرک کھی کی ہوئی ہوئی کو سے آکھان کے کار

علامہ شعرانی رمہ اللہ نے انتہا العفترین میں، جوافلاق سلف کے نام سے أردو میں چھی ہوئی ہے، اس کا ایک باب مشقل اس پر قائم کیا ہے کہ سف صافحین کا بیمعمول تھا کہ جب وہ ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے تو ایک دوسرے سے تصبحت طنب کرتے تھے کہ کوئی تقیمت قرما کیں اور پھر متعدد حضرات کی تقیمتیں وہاں ذکر فرمائی جیں۔

یہاں سب سے پہنے آئینشرت علی اللہ عنیہ امنم سے مواعظ فاکر کے ہیں،
یعنی آپ کی تصبیحیں، آپ کے ناسی رکھانت اور ادران دات، اللہ تعالی ہمیں اس کی توقیق
عط فرائے کہ ہم ان مواحظ شریفہ کو اپنے ولن پر تکھیں، صرف ایک کان سے من لین
اور دومرے سے نکال اینا نہ ہو، اور ان سے وقی طور پر آئری محفق کا کام مذہبا جائے،
یکھ ان سے عمرت و فصیحت حاصل کرکے ان پر تمل کی سی وکوشش کی جائے، کیونگ یہ
و وکلما ہے جیہات ہیں جو زبان نہوت سے فکے ہوئے ہیں، یہ دو جو اہر وموتی ہیں جس
کونیوت کے سمندر نے آٹھال ہے۔

صحف ابراہیم کے مضامین :

آپ کان فعار کے میں سے چندایک یہ ایس کہ

"غَنْ أَبِى قَرْ رَضِيَ اللَّاعَنَةُ قَالَ: قُلَتْ: يَا رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلَتْ: يَا رَسُولُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتُ امْغَالَا كُلَّهَا اللَّهُ عَلَى الْمَعْرَوْرِ اللَّي الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ وَلَيْكِمْ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى يَعْصَ وَلَيْكِمْ يَعْفَلُكُمْ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَفْلِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَفْلِهِ أَنْ يُكُولُ اللَّهُ عَلَى عَفْلِهِ أَنْ يُكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَفْلِهِ أَنْ يَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَفْلِهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَفْلِهِ أَنْ يُكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَفْلِهِ أَنْ يُكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَفْلِهُ أَنْ يَعْرَفُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَفْلِهُ أَنْ يَكُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللْهُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

أَنَّ لَا يَنكُونَ طَاجِئُهُ إِلَّا بِنْسَالاتٍ، فَوَوَّدُ لِمُعَادِ أَوْ مِرْمَةُ لِمُصَعَاشِ أَوْ لَلَهُ فِنَى غَيْرِ مِخْرَمٍ، وَعَلَى الْعَاقِلَ أَنْ يُكُونَ مُصِيدُرًا مِوْمَانِهِ، مُقَبِلًا عَلَى شَائِهِ، خَافظًا لِلسَّانِهِ، وَمِنْ حَسِبَ كَلَامَهُ مِنْ عَمْلِهِ فَلْ كَلَامُهُ إِلَّا فِيمَا يَعْبَهِ."

( صياة الصحابة ١٥٠٥ من: ١٩٥٨ ، ١٩٥٨ )

میمنی معترت ابوؤر غفاری رضی الله عند نے ارشاد فردیا ہے کہ میں نے آنخضرے معلی الله صبه دملم سے عرض کیا: یا رسوں الله! قرآن کریم جی صحف ابراہیم و موٹ کا ڈکرآ تا ہے رکینی معترت ابراہیم علیہ اسلام اور معترت موٹی ملیہ السلام سے صحفے۔

بڑی کمآبوں کو کتاب کہا جاتا تھا اور جھوٹی کماب کو جس کو رسالہ کہنا جاہیے: سمجنہ کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چار مشہور کماجی : زل قربائی ہیں: قردات ، جھیل، زبوداور قرآن کریم، اور مختلف اوقات میں ایک سو کے قریب مینینے : زل کئے جی راور بھی مینینے حضرت آوم علیہ واسلام پر ، بھی حضرت شیٹ علیہ السلام پر ، بھی دومرے انہی کرام سیم السلام پر نازل ہوئے، ان میں سے صحف ایرانیم وموی کا قربس کریم میں ذکر آیا ہے، مینی وہ صحیفے جو حضرت ایر جیم علیہ السلام اور حضرت مولی علیہ شمال میں نازر ہوئے۔

تو حضرت ابوذر مفاری رض الله عند فرماتے ہیں کہ: یک نے کہا یا رسول التدا جن محیف کا ذکر قرآن کریم میں آت ہے ، یعنی حضرت ایرانیم علیہ السلام کے محیف اور حضرت موکل علیہ السلام کے محیف اتو ان محت میں کیا تو؟ آپ سلی الله علیہ واللم فی ارضاد فر مایا کہ: مب سے مب ضرب الامثال ہے، یعنی ایسے فقرے جن کو ضرب الامثال کے درشاد فر مایا کہ: مس سے مسب ضرب الامثال ہے، ان میں سے انخضرت ملی الله عابد والم فی ایک کا ذکر فر مایا ہے۔

## بادشاموں کے لئے دستورالعمل:

آیک میرکواسے اور باوالوں کی گرونوں پر سوار ہے اور بواس بیل جنتا کیا گیا ہے اور جواس بیل جنتا کیا ہے اور جووہو کے بیل پڑا ہوا ہے میں نے تھے کو لوگوں پر اس لئے مقرر نہیں کیا کہ تو دنیا سینما جائے ، او مغرورا بیل نے بیٹے اس لئے حکومت ٹیل وی کہ و نیا کو جیع مظلوم کی بدوعا مجھ تک نہ جینے و ہے ، جیری سلطنت میں اور تیرے ذریکی عناقوں میں مظلوم کی بدوعا مجھ تک نہ جینے و ہے ، جیری سلطنت میں اور تیرے ذریکی عناقوں میں ایک بعد عالم ایس نیس معللوم ایس نیس مظلوم ایس نیس معللوم ایس نیس معللوم ایس نیس معللوم ایس کی بدوعا کورڈ ٹیس کرتا ہوا ہو جی ایک ایک بدوعا کورڈ ٹیس کرتا ہوا ہو جو ایس کی بدوعا کورڈ ٹیس کرتا ہوا ہو جو ایس کی بدوعا کورڈ ٹیس کرتا ہوا ہو جو ایس کی بدوعا کورڈ ٹیس کرتا ہو ہو ہو جو بیل معلوم ہو جو ایس کی بدوعا کورڈ ٹیس کرتا ہو ہو کہ کرتا ہو ہو ہو جو بیل کرتا ہو ہو میں ایس کی بدوعا کورڈ ٹیس کرتا ہو ہو کہ کرتا ہو ہو ہو ہو ہوں کی بدوعا کورڈ ٹیس کرتا ہو ہو ہو گئی بار گا ہو کہ کرتا ہو گئی کرتا ہو گئی کرتا ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی کرتا ہو ہو ہو ہو ہو ہو گئی کرتا ہو ہو ہو ہو ہو گئی کرتا ہو ہو ہو گئی کرتا ہو ہو ہو ہو گئی کرتا ہو ہو ہو گئی کرتا ہو ہو ہو گئی کرتا ہو ہو ہو ہو ہو گئی کرتا ہو ہو ہو ہو گئی کرتا ہو گئی ہو گئی کرتا ہو ہو ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو

#### حضرت عمرٌ کا احساسِ وْ مدداری:

امرالوائين حفرت عمر بن خطاب رض الندعد كافصد بال كردات كو پيره ويذكرت بيم اليك برهيا ك كر سے بيون كرون كى آواز آرش تى، حضرت اميرالمؤمنين نے ہو چھاكر: المال! بير بيچ كيول دوتے بير؟ كينے كى كر: بير بحوكے بيں اور يہ بنڈيا چولنج پروكى بموئى ہے ميں نے بائى بيں پھر ذال كر چوليہ پر ج هاديا ہے تاكہ بيون كو المينان دے كہ بنذيا كيك دى ہے اور ان كواس طرح بہناكر مل دول كى كركھانا الجى تيار بوتا ہے۔ حضرت عشر فران نے لگے: برى بى الى اللہ التي اللہ نے عمر کوئیں ہتایا، طلیفہ کوئیس بتایا، امیراله منین تمبارے کھانے کا بندوست کرہ؟ کہنے گی: میرا فرض تھا کہ اس کو بٹائی یا اس کا فرض تھا کہ وہ رعایا کا پیھاکرہ؟ بیاکیا میرا فرض تھا؟ اس عورت نے معرب مررض اللہ عنہ کو بہیا: شہیں تھا، پھر کہنے گئی کہ: کل آیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت کروں گی کہ مدینے بیس دینے ہوئے میرے بنتے بھوکے تھے اور اس نے پیدنیس کیا۔ معزت عمر دمنی القد عند جکے ے وہاں ہے مطم آئے، بیت المال سے غلماور دومری ضرورت کی چیزوں کی بوری مجری اور اینے غلام اسم سے کہا کہ: اس کو بیری کر پر رکھ دو! اس نے کہا کہ: حضور! میں اُٹھالیتا ہوں، غلام میں ہوں ، میں اُٹھالیتا ہوں ۔ حضرت عمر رمنی اللہ عنہ فرمائے کے کہ: اگر قیامت کے دن بھی میرا ہوجہ اٹھا کیتے ہوتو اُٹھالوا کیکن اگر قیامت کے دن مد يوجه عمركو على أخو ناسب قو ويعي بسى اس كوعى أخاسة دور حصرت عمريتى القدعة، وبال يكيُّ ادر بشرًا على وه جزي وال كرفود يكانيه ليكه ادر جو ليم مين بجو كي لكانيه ليكي، وہ غلام کہتا ہے کہ یمن نے امیر المؤمنین کی واڑھی میں سے دھوال نکلتے و یکھا، جب كهانا تيار بوكيا اوروه بجل كوكل ياكيا فأحفرت عررض الشاعد درواز برنغبر مح اور فرمایا: جس طرح میں نے ان کو روتے ہوئے ریکھا، جا ہتا ہوں کہ ان کو جتنے ہوئے میں و کیموں اور اس خانون ہے فر مایا کہ: تم کل آنا میں تمبارا مستقل بندو بست كردول كالمبيكن الشرتعالي كي باركاه شي شكايت ندلكانا!

امیر المؤمنین حضرت عررضی الله عنه کا بیفقرہ بہت مشہور ہے کہ: مفرات کے بلی پر آگر کوئی سوراٹ جوجائے اور اس بیس کی گزرنے والی بکری کا بیائیں میش جائے اور اس کونقصان بھنے جائے تو تھے اندیشہ کہ عمرے قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی جوجاجائے گا۔

#### جوحکومت عوام کوانساف نہ والائے...:

تو آپ سلی اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فرمان کر: اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ چس نے مجھے توگوں پر اس سنے مسلط نیس کیا کہ تو و نیا کوسیٹرا جائے اور اللہ تو لی کی گلوق پریکس لگا لگا کر ان کی ذہرگی اجران کروے: ہیں نے بھے لڑوں پر اس لئے مسلط کیا اور مقرر کیا ہے تاکر کسی مظلوم کی ہودعا بھی تک نہ آنے وے، جس رعانی ہیں مظلوم پودعا کی کرتے ہوں، وہاں حاکم کے ہوئے کا کیا فائدہ ہے؟ افساف فاکیا فائدہ ہیں دلائشی، اور جوعدالت ہے ہوئے لوگوں کو انساف شعری دلائمی، ایسی حکومت اور ایسی علامت کا کوئی فائدہ فیمی، ایسی عدالت تھے ہے، الاسی عیرے۔

عقل مندآ دی کے ہرکام کے لئے اوقات مقرر ہونے جا اسكن

عبادت، مناجات اور کاسبہ تفس کے لئے بھی وقت مقرر ہو:

ایک وقت ہوجس ہیں وہ اینے رب سے مناجت کرے، عبادت میں، ؤ کر اللی میں مشغول ہو۔

اور آیک وقت ای بات کے لئے مقرر ہو؟ جائے جس میں اے نقس سے کامیہ کرے کہ بیفس شرے مہار تو ٹیں چل رہ؟ ٹھیک ٹھیک چل رہ ہے کہ ٹیں؟ مظاہر قد رہ میں غور کا بھی وقت ہونا جا ہے:

ادرایک وقت ایما ہونا ہا ہے کہ جس میں اللہ تعالی کی قدرت کے مشاہدوں کا تماشا کرے کمی کو نوازتے ہیں تو کیما نوازتے ہیں، کمی کو بکڑتے ہیں تو کیما گڑتے ہیں، آ جانوں کو کیسی بلندی عطافر انی ، اور زمین کا بچون کیا بچھایا، در فتوں کو کیے ہیں۔ آ جانوں کو کشت کیا ہوں گا گئام اللہ تعالیٰ نے کیس چڑ بنایا اور پائی کا نظام اللہ تعالیٰ نے کیس جاری فرمایا، وغیرہ، وغیرہ اللہ تعالیٰ کے جو معاملات اپنے بندوں کے ماتھ ہیں، ان پرغور کرے، جینا کر قرآن کر جو کرکے اور میں تو لین ساتھ جو معاملات ہیں ان پرغور کرے، جینا کر قرآن کر بھر میں ہے "وفی انفسکم افلا نبصر ون" تباری فات میں بھی انٹر تعالیٰ ک تقدرت کے وائل موجود ہیں، اللہ تعالیٰ فراتے جی صبیب نظر میں آئی ، و کھتے تیں؟ بیشری تا کا، و کھتے تیں؟ بیشری حاجموں کے لئے بھی وفت مقرر ہو:

## سفرتین مقاصد کے لئے ہو:

تیسرا فقرہ بیتھا کہ عاقل پر گازہ ہے کہ وہ جب سفر کرے تو اس کے تین مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد ہونا جائے۔ سفر کو اپنی آخرت کے لئے توشہ بنا! مقصور ہے، سفر آخرت ہے جیسے فج کا سفر ہے، عمرہ کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ کے کسی مقبول یندے کی خدمت میں جانے کے لئے سفر ہے، والدین کی زیادت کے لئے سفر ہے، علم کے لئے سفر ہے، وجوت الی اللہ کے راحت میں تطلق کے لئے سفر ہے، جہاد فی سمین اللہ کا سفر ہے، وہ سفر جو اس کے لئے توشر آخرت ہے اور یا دچی معیشت کو درست کرنے کے لئے سفر ہونا جا ہے، یا کسی الکی چیز کی لذت جو حرام اور نا جائز زر ہو اس کے لئے سفر ہونا جا ہے۔

عاقل زمانہ کوعیرت کی نگاہ سے دیکھے:

ایک فشرو برتھا کہ عاقل کے ذیبے فازم ہے کہ ود اپنے زمانے کو مبرت ک نظر سے دیکھنے والا ہو، اپنے گرد و وُٹ کے مالات سے آنکھیں بند ندکرے اور اپنی حالت کی طرف متوجہ رہے، چیے کہ جاتا ہے: "تھے کو برائی کیا بڑی اپنی نیز تو!" دیتی طرف متوجہ رہے، اپنے کام بھی لگا رہے کہ اس کے دین کو کوئی فقصائ نہ پہنچہ، اپنے بیوب کی اصلاح کرے، اپنی طاعتوں کو درست کرے اور حافظ اطران لینی اپنی زبان موجب کی اصلاح کرے، ایک عافظ ہو، اس کی زبان تینی کی طرح کائی نہ بھی جائے، بلکہ بات جو بھی کرے، سوچ سجو کر کرے اور جو تھی اپنی جو انسان افعال کرتا ہے این افعال میں بیا تی کرنا ہمی شامل ہے، جو ان کا عالم کرنا ہمی شامل ہے، جارا کلام کرنا ہمی جو انسان افعال میں شامل ہے، جو ان کی بیسوچ لے گا وہ بہت کم باتیں کرے کا مواد کے جو ان کے مقدود کی بیسوچ لے گا وہ بہت کم باتیں کرے کا مواد کے میں مشخول میں مشخول میں مشخول نہیں ہوگا، جو تھی اپنی باتوں میں مشخول نہیں ہوگا، جو تھی باتوں میں مشخول نہیں ہوگا، جو تھی باتوں میں مشخول نہیں ہوگا، جو تھی باتوں میں مشخول نہیں ہوگا، یہ باتھ تھی باتوں میں مشخول نہیں ہوگا، یہ باتھ تھی۔ دو الله تھی باتوں میں مشخول نہیں ہوگا، یہ باتھ تھی۔ دو الله تھی باتوں میں مشخول نہیں ہوگا، یہ باتھ تھی۔ دو الله تھی باتوں میں مشخول نہیں ہوگا، یہ باتھ تھی۔ دو الله تھی باتوں میں مشخول نہیں ہوگا، یہ باتھ تھی۔ دو الله تھی باتوں میں مشخول نہیں ہوگا، یہ باتھ تھی۔ دو الله تھی باتوں میں مشخول نہیں ہوگا، یہ باتھ تھی۔ دو الله تھی باتوں میں مشخول نہیں۔ دو الله تھی باتوں میں میں ہوگا، یہ باتھ تھی۔ دو الله تھی باتوں میں ہوگا، یہ باتھ تھی۔

صحف مویٰ میں عبرتیں تھیں:

"فَمَا كَانَتَ صَحْفَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ قَالَ:
كَانَتَ عِبْرًا كُلُّهَا عَجِئْتُ لِمَنْ لَيْفَنَ بِالْمُوْتِ ثُمُ هُوَ
يَفْرَحُ، عَجِئْتُ لِمَنْ أَيْفَنَ بِالنَّارِ فُمْ هُوْ يَضَحَكُ، عَجِئْتُ
يَسْتُنْ أَيْفَنَ بِالْقَلْرِ ثُمْ هُوْ يَنْصِبُ، عَجِئْتُ لِمَنْ وَأَى الدُّنِكِ
وَتُقَالِهَا بِالْحَلْمَ اللَّهُ الْأَنْفَ الْمُنْفَالُ النَّهَا، عَجِئْتُ لِمَنْ وَأَى الدُّنِكِ
بِالْجِسَابِ عَدَّا فُمْ لَا يُعْمَلُ اللهِ (حياة الساب عَبِيثُ لِمَنْ المُقْلَ
بِالْجِسَابِ عَدَا فُمْ لَا يُعْمَلُ اللهِ حيالَ المَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

حفزے ابوذ رضی فضاعت کہتے ہیں کہ: میں نے کہا۔ یا رسوں اخد! معنرے موئ علیہ السلام کے محیفول ہیں کیا تھا؟ ?پ صبی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: سادی کی سادی عبرے کی باتیں تھیں ۔

صحف مویٰ کے مضامین:

چنائیے پانچ فقرے اس کے بھی آئخشرے سلی اللہ علیہ سم نے ذکر ئے۔

> مجھے تعجب ہے اس پر جس کو موت کا بیقین ہو ان کھ جم مسکر اساں ہ

اور پھر بھی مسکرا تا ہے؟

بھے تیجب ہوتا ہے اس شخص پر جس کو موت کا یعیّین بھی ہے اور پھر وہ خوش بھی ہور ہاہے ، واقعی تیجب کی بات ہے:

> ڈنن خود صدبا کے زیر زمیں پیرمجی مرنے کانبیں تھے کو بیتیں!

خواجہ صاحب فقرس سرہ نے فرہایا کہ پینکٹروں آدی اسپیٹر ہاتھ سے وقن کئے ہیں، پھر بھی سرنے کا تبییل بھو کیوں ایک موت واقع ہوجاتی ہے تو کید رکھے۔ درگا ہے ایک موت واقع ہوجاتی ہے تو کید رکھے۔ بوتا ہے، آپ کے کھر میں خدانخواست ایسا حادث ہوجائے تو آپ رقس و سرود کی سخفیس ہے؟ بیاتو تمہا ہے گھر پر موت ہونے پر شخفیس ہے؟ بیاتو تمہا ہے گھر پر موت ہونے پر شخص کو ساری فوشیاں بھول جاتی ہیں، اور جس وان جہیں موت آئے گی اس وان کیا حال ہوگا؟ اگر جس اپنی موت آئے گی اس وان کیا حال ہوگا؟ اگر جس اپنی موت کا بھین ہواور موت پیش نظر رہے تو بھر یہ فوتی ہے کار ہوجائے گی ، یہ فوتی ہے کار

نو حفرت موی علیہ السلام کے معن کا پیلانقرہ یہ ہے کہ مجھے تعجب ہے اس مخص پر جس کوموت کا بیتین ہمی ہے اور پھر مشکرا تا بھی ہے، کمل کھلا کر ہنتا ہے۔ تعجب ہے کہ دونر رخ کا بیقین ہو اور پھر بھی ہنے:

اور دوسرا فقرہ ہے: جھے تعجب ہے ال مخفل پرجس کو دوز ن کا یعین ہے مجر

الركوسي مي آتي ہے۔

کوئی سائب یا کوئی اڑد ہا مذکھولے گھڑا ہو، بڑپ کرنا جاہتا ہو، اس آدی

تبو مسے کے چاک شیختہ اور جھا کئے کی کوئی شکل نظر نہ آئی ہو، اس وقت کیا بیدا کیٹالڑے

ط یا وہ اوازہ ہا اور سائب خور کیھوڑ جا کیں گے؟ جہنم مند کھولے گھڑی ہے اور وہ قیامت
کے دان کو ڈواز وسے گی آگو یا چول کو کہا اب اس کی آواز کان میں آئی ہے: "ھسل مین
میر بعد؟" ( کوئی ہے جو تھے دیا جے گئے؟) جہنم اپنی شعلہ سائبوں اور اپنے قرم مزابوں
اور قیام وکھوں اور بارواں کے ساتھ اس وقت موجود ہے، اور وہ اپنے جینوں کی مختظر
ہے، تو تعجب ہے اس تحفی پر جس کو دوز آئے کا یقین ہے اس کے جو جود وہ بنت بھی

تعجب ہے کہ نقلام کے لیقین کے باوجوو پر بیٹان ہوتا ہے: اوران کا تیسر فقرہ: بھے تعجہ ہاں شخص پرجس کو تقدریا لہی کا بقین ہے اور پھروہ پر بیٹان ہوتا ہے، ممکنا ہے۔

تم بہاں بیادو جو چاہو کروہ جہاں جو ہو چلے ہوئو آسان کے تارے تو ڈالؤ یا زمین کے خزائے کورڈ الو لیکن تہمیں لے کا اتنائی جت خبارے لئے لکھ دیا ہے، اتنا ای لیے گاہ آیک داند بھی نہ کم کر سکتے ہو، نہ زیادہ، جس تختس کو تقدیر پرانیان نہ ہر دہ تو اسٹیے آپ کو مشقت میں ڈالے کہ میرے کرنے سے ہوگا، لیکن جس تحقی کو ابھان ہالقدر ہو، تقدیر میردیمان ہو، دو پریشان نہیں اوکا، سب کام صم الی مجھ کر کرے گا۔ تقدیر یہ گاڑی کی ما نہ ہے :

بزرگ فرماتے ہیں کہ ہوری شا ، اور تقویر کی شاں ایک ہے بیسے گار ڈاریل کے ڈرانیور کو ہری مجتذبی دکھا تا ہے اور دیل چل پائی ہے، سرٹ مجتذبی دکھا تا ہے تو رہیل دک جاتی ہے، اب میرے جسے مادائف آدی کو ایسا گے کا کہ یہ مجتذبی ہوی کرامت والی ہے، گارڈ کی جسندی کو باوجود اس سے کہ ریل کی ایملیس تیں ہیں ، اس
کو دیکے لیتی ہے اور تیب و خریب اس میں طاقت ہے کہ جسندی ہلاتے بن کا از ی چل
پیٹی ہے، سبز جسندی و کیے کر گاڑی جل پیٹی ہے ور سرخ جسندی و کیے کر گاڑی ذک
جاتی ہے، امارے جیسے ہیچ تو بہی سمیس ہے، لیکن جو حقیقت شائل ہوگا وہ یہ سمجھ گا
کہ گاڑی کو چلانا یا اس کو رو کتا ہے جسندی کا کرشر جیس، بلک فرائیور اور گارڈ کے در میان
ایک اصطلاح مقرر ہے کہ جب ہری جسندی دی جائے گی تو فرائیور گاڑی چاادے گا
اور سرخ جسندی دی جائے گی تو فرائیور کا ازی روک دے گا۔

انسان کی وعائمیں اورالتجا ئیں سنرجینڈی کی مانندہیں:

## جهاری معاش اور معاد کا انتظام:

ایک صاحب میرے پائی آئے ، کتبہ ملے کہ: ایک صاحب میں (ایسے ہی اس کے مندے فکل گیر)، جو یہ کہتے ہیں ابھی مغرب کی نماز پڑھ نے ہی آئے تھے کہ

عنهٔ کا دقت ہوگھا، اوزن ہوگئی، کہنے مگھے کہ بس تمازی ہی نمازیں رو کئی ہیں، تو وہ مخص کینے م**گے ک**ے اس طرٹ کینے ہے کافر قونہیں ہوا؟ میں نے اس کو یوں سمجھایا کہ ہزرگ بول فروتے ہیں کہ اللہ تعانی نے وان کے دو جھے کئے ہیں، ویک حصہ دو پہر ے میلے بیلے کا ہے، برتمہاری مواش کے لئے رکھ دما، ور آیک معدد دیر کے بعد کا ے بیقمباری معاد کے لئے رکھ دیاہ نیادت کے لئے، اپنی آخرے کی تیاری کے لئے، دن وحل رہا ہے ناب او حاری زعر کی کا دن میں وحل رہا ہے و تاری کراو میں وجہ ہے کہ اللہ تقابل نے فیر کی تماز کے بعد دو پہر تک کوئی عبارت مقرر شیس فر مائی اور وو پہر کے بعد سے لے کر مونے تک جار نمازیں مقرد کردیں ، بن تو یہ تھا کہ دو پہر ہے لے کرمونے تک مجد ای ش دیجے اجیسا کہ فجر کے بعد سے لے کر دویہ تک وکان پر تتھے وتما کمانے کے نئے، اب دوپہر کے بعد سونے تک مسجد میں رہو، اس وکان میں رہوء ۔آخرے کمانے کی وکان ہے، کیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ریے معینے کی رعابیت کرتے ہوئے ہمیں اس دفقت کی اجازت وے دئ کہ یہ دفقت بھی اپنی ضرور بات کے لئے استعال كر كے مور قرحمين اظراقو بيا ؟ ب كر ب ورب يا ي فرزي آكش ، تك نیں ویتے جہیں اس و فکر کرہ جاہتے کہ حمیر کھرجانے دیتے ہیں، فمیک بات ہے نان! این بر الله تعالی کا شمر او: کرنا ها بهتا که شاری آخرت بھی بنادے بین اور گھر جانے کی اجازت مجی وے دیے جیء کام کرنے کی اجازت بھی وے رہے جی ر

چومیں گفتے نماز میں رہنے کا عجیب لطیفہ:

ا المارے معترے فاکم عبدالحق صاحب تور اللہ مرتدۂ مجیب لفیف ارشاہ نرمایا کرتے منتے کے مسلمان چوہیں گفتے نماز ای میں رہتا ہے اس لئے کہ رسول الدسلی اللہ علمہ وسلم کا ارشاہ کرای ہے :

"..... لَا يُبْوَالُ أَحَدُّ كُنَّمُ فِي صَبْلُو وَمَا دَامْتِ

#### التصَّلُوةُ فَحَيِثُمُ لَا يَشَاعُهُ أَنْ يُنْقِبُ إِلَى أَهُمُ إِلَّا الصَّلُوفُ! " ( كُلُّ فِذِي عَا ص ٥٠)

میخی بندونماز میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا انتظار کرتا رہے، تو اسحد میں ظہر کی نماز یا جد کی نماز کے لیئے آگر بیٹھ کئے جمنٹ پہنچے ہے آئے ہوئے جی ار جرا وقت آمہارا نماز میں مکھنا گیا، اس سے کہ تم نماز کے انظار شب بینے ہور اعفرت فرماتے تھے کہ: مسلمان جب ظہر کی نماز پڑھ کر جاتا ہے تو اس انظار میں لگ جاتا ہے کہ مجھے عصری نماز میں آتا ہے، عصر پڑھو کر جاتا ہے تو اس نظار میں لُف جاتا ہے کہ میں نے مغرب سکے لئے آن ہے و مغرب کے بعد مشا کے اڑی دیں اور عثا کے بعد موجات ہے، کیکن اس انتظار میں کہ جھے تجر میں اُلھنا ہے اور ٹجر کے بعد ہیے کام کا ج سکے سے چکا جاتا ہے۔ لیکن ہی انتظاری کر چھے ظہرے سفتے جاتا ہے۔ فرمانے تھے ك: مسلمان چويس عجنے نمازيں رہنا ہے۔ حفرت نے بالك ٹحيك قرمایا ہے، اكر ماز کا اہتمام اور نماز کیافکر ہمیں لگ جائے، ہم ایک نماز کے بعد دومری نماز کے متظرر یا کری تو افتد تعال کی عنایت اور مهربانی سے تمہارا بورا وقت نماز ی میں صرف کی حائے مجا اور مکھا جائے گاہ تو سامز بیز عزایت ہوگی کہ سیس گھر جائے کی بھی اجازت وے وی اور ساتھ ہی کہدویا کہ تہارے نئے تماز کی جاشری فاویں گے، ہم یول سمجیس م کے کہ ظہر ہے لے کر مونے تک تم تمازی جس رہے تم میاتو کہتے اوا کہ نماز جدی جلدی آری ہے، یعنی اس برتم تعب مرتے ہو، تیکن اس منابت برتم تعب نیس کرتے كرتم وزارا والت فمازين كها جاريات الورق عوال كرائي عوال كرائي على المائية مقرر کروہ بھائی ہم ہے ہے کے کر سورے تک اگر رزق ہی رزق کے چھیے گئے رہو کے ق أخرت كب رنا وُسِيرٌ السينة اوقات تعليم مررب

رزق تمہاری علاش میں ہے:

رزق تو شہیں لے گا بی مے کا، کوکد رزق تمہاری عماق میں ہے، وو

تہارے چیچے آرہا ہے، تنہیں اس کے چیچے بھا گئے کی شرورے ٹیٹس ہے، جیسا کہ ۔ حدیث شریف میں فرمایا کما:

> "بانُ الوَّرُق فَيْطَلُبُ الْفَيْدَ كُنَهُ يَطْلُبُهُ الجَلُهُ" (مثلوة من ran) ترجمہ: "ارزق بندے کوالیے عواق کرتا ہے جیت اس کی موت اس کو عوش کرتی ہے!" تم کمی جگہ میں جاؤا موت ضور کیتھے کی قرآن کریم ٹیس ہے:

م كاچدى چىپ چەدە ئوك سرەرىپچى بىر راق دىمارىپ "ايىن شا ئىڭلۇنۇ ايلەر كىڭىم الىنوات ۋاتو كىلىنىم بىلى ئىزۇچ شىنىڭدۇ." ( اشا دە )

تم مطبوط تعول میں بندہ لے لو شخصے کا مکان لے کر اس میں بند ہوجاؤں موست دہاں بھی سیخ جائے گا، جہاں دوا کا گز رئیں، وہاں بھی موت سیخ جاتی ہے، تو صفور صلی اللہ علیہ دیکم فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں موت بیچ سیکی ہے رزق بھی وہاں پہنچ کا۔

اللّٰہ اپنے بندے کوئیں بھو لتے:

مشہور ہے کہ حضرت موئی سید الصوفاۃ والسلام نے کہا تھا کہ یا اللہ: آپ تھے یاد بھی فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: موی! اس چنان پر عصا ، رو۔ عصا مارا تو اس چنان کے اندر سے کیک کیڑ و لگانہ کیڑے کے مند میں میڑ چنا تھا، فرمایا: موکیا: جسبہ چنان میں رہ ہے والے کیڑے کوئیس جمولا تو تھے کیے جونوں کا لا اللہ تعالیٰ تو کسی بندے کوئیس جولئے ، تمہارا رزق بڑھا کیں ہے، کیوں پر بیٹان : وہے ہو؟

تو سحف مولی علیہ السلام کا ایک فعرہ یہ تھا کہ ایکھے تجب ہونا ہے اس شخص پر جس کو تقدیر پر ایمال ہے، یقین ہے اس کے بادجود خواہ کو اوس تنت شربی پڑتا ہے ۔ درکم کا مورکنا کھا رائعا کھی کرانا کھی کا العصر اللّی رائعا نصیر!



# خیرالقرون میں مسجد کی تعمیر آبادی کا ذوق!

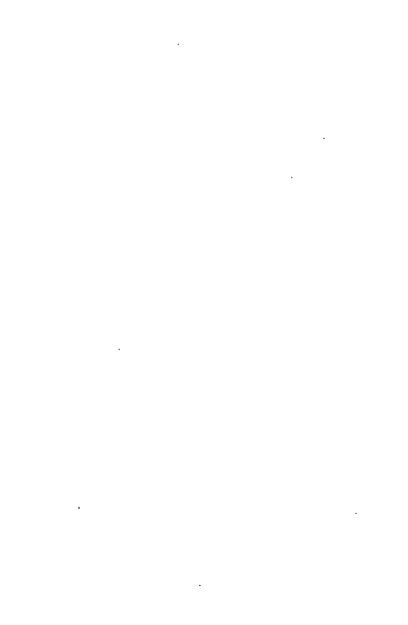

#### بعير (الله (الرحم) (الرحم) (العصر الله ومرافئ حتى عباده (النزق (اصطفى)

عدى بن حائم اورنماز كا ابهتمام:

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عند بحضور اکرم صلی اللہ علیہ وہلم کے سحانی بیں اور جیسا کہ معلوم ہے کہ حاتم طائی عرب کے مشبورتی ہے ، ان کے صاحبزاوے بیں ، ساارش وفرماتے ہیں کر: جب بھی تماز کا دفت آیا ایس نے اس کی تیاری اس کے دفت سے چینے کرئی تھی اور جب بھی نماز کا دفت آتا تھا تو ایس معلوم ہوتا تھا کہ بیں اس کا پہلے سے مشاق تھا۔ حالیہ کرام رضوان الشاہیم اجھیں کا یکی طال تھا!

## سعید بن سینب کامسجد سے تعلق:

حضرت معید بن سینب رحمہ اللہ تعالیٰ سکے بادے پیش آتا ہے کہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہواور وہ سمجہ بیس موجود نہ ہوں ، بھی بھی ایسائیس ہوا کہ ان کی فیرحاضری بھی اذان ہوگئ ہو، حضرت عثمان دخی اللہ عندکی شہادت سے موقع پر خشد اثنا خت تھا کہ ٹین ون تک مجہ نہوی بند رہی ، سجہ نیوی بھی کوئی نماز پڑھنے سے کے نہیں آتا تھا، ایک حضرت سعید عن مہتب جو ہیںشر سمجہ بھی بی ہوتے ہے، تین مسجد نبوی کی تمبر میں حضور کا حصہ لیٹا:

اليك موايت عن سيد:

"غنل السي طَمَرَيْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْدُ اللّهِ لَمُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَرَسُولُ اللهُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَعْهُمْ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَى بَطْيَدِ فَظَائمُكُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَى بَطْيَدِ فَظَائمُكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( کین از دائد ج ۱۳ من ۹) قر جمعهٔ از منتقرت ابو جریره رمنی الله عند سعه رواییت نمثل کی ہے کہ لوگ معید کی تقیر کے لئے اینیش ڈھو دہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی النا کے ساتھ تھے، آنخشرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اسپتے بیدے پر اینیش ڈھائی ہوئی حقیس جیسے بوجہ اُٹھائی جاتا ہوں۔ تو جس نے کہا: یا رسول اللہ! جسے وے دہجے، جس لے جاتا ہوں۔ آپ نے فرایا: الاجریوہ! اور کے اور زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جھے بھی تواب جائے!"

آ تخفرت ملی اللہ علیہ وکلم ہے لے کر چھونے بوے تمام محابہ اس بل کھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجد تغیر فرمائی، اور جارا حال ہیہ ہے کہ جارے کچڑے فراب ہوجائے ہیں، ہم جار ہیے دے کر مزدور تو رکھ لیں مے، لیکن ایرانیس ہوسکنا کہ اپنے باتھ سے کوئی کام کریں اور اپنے باتھ ہے مجدکی تغیر کریں۔

## متجونبوی کی زمین کی خریداری:

یبال پر بید بات بھی بادر کمنی جائے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وہلم کی سجد حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی سجد حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے زمانے میں دو دفعہ تھیں یون ہے، ایک دفعہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وہلم کے زمانے میں اور دھنرت ابواج ب افساری رش اللہ عنہ کے مہمان عقبرت ابواج ب افساری رشی اللہ عنہ کے مکان کے سائنے جو سجد ہے، اس دقت بے حضرت ابواج ب افساری رشی اللہ عنہ فرمائے میں کہ اس کا حال یہ تما کہ دہ کھنڈ دات تھے، کچھ پرانی قبر بی تھیں اور کچھ کھور کے دوخت بنے، آس کا حال یہ تما کہ دہ کھنڈ دات تھے، کچھ پرانی قبر بی تھیں اور کچھ کھور کے دوخت بنے، آس کھنڈ دات میں اللہ ایم خود عی فرمائے کہ اس جگ کے ایم رسول علیہ وہر کے مرب میں اللہ ایم خود عی فرمائے کئے کہ ایم رسول علیہ اللہ ایم خود عی فرید کر دقت کرد ہے ہیں، جنتا حصہ بنیموں کا ہے، جنتی قبرت اس کی اللہ ایم خود عی فرید کر دقت کرد ہے ہیں، جنتا حصہ بنیموں کا ہے، جنتی قبرت اس کی جگہ ہوگے ہے ہے۔

الي خرير في ہے۔

ا پنی زمین اورای پیدوں سے معجد کی تغیر:

## معجد نبوی کا سنگ بنیاد اور خلافت کی ترتیب:

تو آخضرت سلی الله علیہ وکلم نے فرمایا: رجیں الکہ اس کوٹر یدوں گا۔ فرمایا
ہمیت امپیا اور اس کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند یا حضرت عثان رضی الله
عند نے اوا کی، دوقول ہیں، انصار سے پیسے نیس کئے ، یہ تو پہلی دفعہ کی تغییر خی اور اس
سوقع پر سب سے پہلی اینٹ آخضرت علی الله علیہ وسلم نے رکھی، دوسری ایانت
حضرت ابو بکر رضی دللہ عند نے ، تیسری حضرت عمر رشی الله عند نے اور پڑھی حضرت عمر رشی الله عند نے اور پڑھی حضرت عمر رشی الله عند نے اور پڑھی حضرت عالی رضی الله عند نے ، یہ خالفت کی طرف بھی اشارہ ہوگیا۔

#### حفرت ممارٌ اورمسجد نبوی کی تغییر:

حفرت نماد بن بامردشی الشاعت پیمر ذھورے ہے، ان کے ماتھ صنور صلی الشاعلیہ وسلم بھی ہوئے ہے ہ تو حفرت نماد بن بامردشی الشاعت کئے گئے: یا رسول اللہ! ایک پیمر آپ کا اور ایک پیمر میرا، وو پیمر آفغاکر لائوں گا، آپ پیمر ند آفغا کیں۔ جنحفرت صلی الشاعلیہ وسلم بہت فوش ہوئے اور فرمایا:

"وَيْسَحَ عَسَمَارًا وَقَنْلُهُ الْفِنَهُ الْهَاعِيَةُ، يَدُعُوهُمْ إِلَى الْفَجِنَّةُ وَيُدُعُوهُمْ إِلَى الْفَجِنَّةُ وَيُدُعُوهُمْ إِلَى الْفَجِنَّةُ وَيُدُعُوهُمْ إِلَى الْفَجِنَّةِ وَيَدُعُونُونَ إِلَى جَامِعَةً لَلَّ الْجَعَدِ اللَّهِ عِلَى جَامِعَةً لَلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زیائے میں شہید ہوئے تھے، معزیت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں اور ''فیندہ البساخید'' معنزیت معاویہ رضی اللہ عز آر ار پائے ، کی کک طبیفہ برخ معنزیت کی رضی اللہ عنہ بتھے کہلی دفعہ تو یہ تھیم بوئی ۔

## مىجدىنوى كى تغيير دانى:

اور دوسری دفتہ تغییر ہوگی ہے 9 مدیش عالیا اس میں حضرت ابو بربرہ رضی اللہ عند محمی شریک میں جیسا کدروایات میں آتا ہے:

میں کہ: بھی نے رسول انڈھلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمجر نہوی کی تقیر علی حصہ لیا، آپ میرے بارہ علی فرماتے ہے: بھا ی کو مٹی کے قریب کرو، بیتم سے انجھی مٹی بناتے ہیں۔ اور دومری روایت علی ہے کہ: گارہ انجھا بناتے ہیں، تم کوگوں کو گارا بنا؟ منیس آتا۔''

مسجد بنبوي كي تغيير كا نقشه:

فرق انفا تھا کہ اس وفد سجد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھ توسیع کردی تھی، میکن معجد وہی وسکی کی وہی رہی، محجودوں کے ورضت کے ستون کھڑے کے موٹ تھے اور اوپر سے کاٹ کاٹ کے ان کو ہمتر بنادیا یا ہے وغیرہ ڈال دیے، مٹی کے ساتھ لیائی ٹبیں کی تھی۔

انسادکی پیشکش:

آیک دفعدافساد نے کہا کرنیادسول اللہ انہ کو ہی تکلیف ہوتی ہے، ہم کو بھی تک ہوئے ہیں اگر آپ جازت عطافر ہائیں تو ہم انہوں تھی میرے بعائی موئی علیہ السلام کی مجہ جس تھی و لیک بنائی ہے، وہ آیک مجھر تھا اور دھزت موئی علیہ السلام ایسے ہاتھ اٹھا تے تھ تو ہاتھ ان کا جہت کو لگن تھا، یہ وی مجہ ہے جو آن کل مجہ نبوی بنی ہوتی ہی ہوتی ہوئی بنی اس کے ہم تو ان کل مجہ نبوی بنی اس کے ہوتی ہوئی بنی اس کے ہم تو گئی تھی ہے، تالید اس سے بہتر کو گئی تھی ہوئی ، آپ نے اس کے ہم تو گئی موئی اللہ عند کے زیانے میں تھی تھی ہوئی ، آپ نے وہ کو کہ کہ ہوئی ہوئی ، آپ نے وہ کی رہی ، دھرت عمر رہنی اللہ عند کے زیانے میں تھی ہوئی ، آپ نے وہ کو کہ کہ دور تھوڑی می آگے ہوئی کردی ، حض اس کی توسیح کردی ہوئی اللہ عند کے زیانے میں تھیر بحوثی گئی دورا تھوڑی می آگے

#### حضرت عثمان کا معید نبوی کے بارہ میں ذوق:

اور حضرت میمان وضی اللہ عند کے زمانے ہیں آپ نے اس معجد کو شہید کرکے تے مرے سے چک معجد بنوائی معاب کرام رضوان اللہ علیم اجھیں نے جو سب کے بہلا اعتراض کیا ، وہ بھی تھا کہ رسول اللہ علیہ دسلم کی معجد اچھی جہل کئی تھی ، بہلا اعتراض کیا ، وہ بھی تھا کہ رسول اللہ علیہ دسلم کی معجد ایسی خبیل کئی تھی ، بیٹی اللہ علیہ دیا اور اس خطبے میں فرمایا کہ: لوگوا تم اسپنے مکان لو بہت ایسے منا تے ہو، اگر رسول اللہ علیہ دسلم کے کمر بھی تو ایسے بی تھے ، ایک کے زمانے میں معجد ایسی تھی تو سفور صلی اللہ علیہ دسلم کے کمر بھی تو ایسے بی تھے ، ایک تعلوہ پائی کا بارش ہوجائے تو باہر نہیں جاسکا تھا ، ایسی دیا تھا ، اب جمہیں اچھا گئی کہ تمہارے مکان تو بہت ایسے بی جوئے ہول ، لیکن اللہ تو ایل کا گھر ایسے بی رہے ایک بی اللہ تو بائی کے را ایسے بی درجہ ایک بیر بات قربائی ۔

## مسجدِ نبوی کی توسیع بیت المال سے نہیں ہوئی:

دومری بات یہ فرمائی کہ عمل نہ تو بہت المال کا بید لگاتا ہوں اور نہ مسلمانوں سے آئی گرتا ہوں، جو بکو ہمی مسلمانوں سے آئی گرتا ہوں، جو بکو ہمی خرج کرتا ہوں، جو کلای مشخص اللہ عند نے تمام علاقوں کو کھیا کہ تہارے ملائے علی سب سے بہتر میں جو کلای ہو وہ جمیعی اور بہتر بن گئش و نگار والی اینٹیں جمیعی چانچ معزب حال رہنی اللہ عند کے ذرائے علی اور تعمیر ہوتی رہی ، ترکول فرائے میں شاندار مجمد بن گئی، اور اس کے بعد بھراس کی اور تعمیر ہوتی رہی ، ترکول نے بھی بعد علی تعمیر کیا ور تعمیر کی اور تعمیر کیا ور سعود بول نے بھی بعد علی تعمیر کیا۔

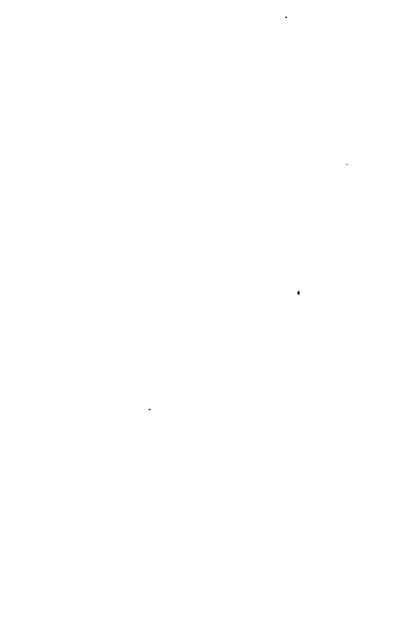



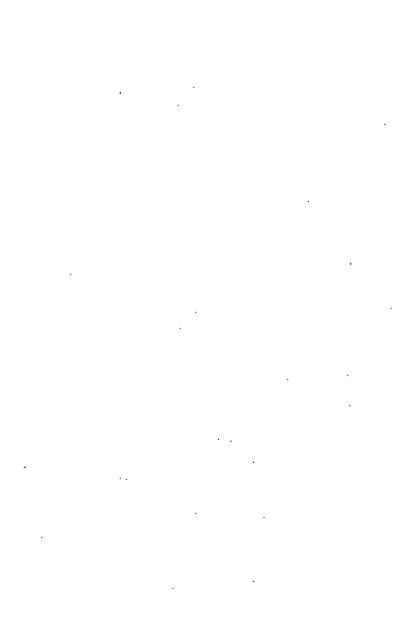

#### يم (الأوازار عن (از عم (تعديل وماي) جي هاود (انزو. (صافي)

العن البن عَنْمُ وَضَيَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا مِنَ مُسَلِّمِهِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا مِنَ مُسَلِّمِ يَأْتُمُ وَاللهُ مِنْ الأَوْصِ أَوْ مُسْجِلًا بُنِي بِأَحْجُارِهِ فَنْصَلِّمِي قَيْهِ إِلَّا قَالَتِ الْأَوْضُ: صَفَّى يَقْرِفِي الْرَجِهِ وَاشْهِلًا لَكُ يَوْمُ تَلْقَاقًا؟\* (التراس عَنْ المديد ١٩٣٨)

ترجہ استعمارے این عمر دینی انڈر مہما ہے معقول ہے کہ انہوں نے ادشاد قرمایا: جو مسلمان کی زمین کی زمیارے کے نے جاتا ہے و کمی سجد میں جو کہ پھروں کے ساتھ یونائی ہو، اس میں اور چر عمالے وقر شن اے کئی ہے کہ: انڈر خوان تیری اچی زمین پر رحمت فرمائے ور میں تیرے بنے گوائی دول کی جمل دن کر تواند تیان سے مار خان کرے گئے۔''

العني الين مُسْعَوْدٍ رَضِيَ اهَا عُمَّةُ فال: مَا فَمَتُ فِي صَالِوْ فَأَنْتَ تُنْفُوزَعُ بَاتِ الْفَمَلِكِ، وَمَنَ يُشْفِرُعُ بَاتِ الْمُمَلِكِ يَقْفَعُ لَدُرُدُ (مِنِ الرابِلِ فَيْ مُعَادِدُ ترجمہ: معترت این مسعود رضی اللہ عند فریاتے بیں کہ: جب تک تم تماز میں ہو، تم بادشاہ کے دروازے کو کفکھناتے ہو، اور جو مخص بادشاہ کے دروازے کو کھنگھنائے ، اس کے لئے دروازہ کل جاتا ہے۔ ا

ز مین کی تمازی کے لئے گواہی:

پہلی دوایت چی فرایا کہ: کوئی آ دی کمی مکان کی زیارت کے لئے جاہے، اسپیغ عزیز وا قارب کو ملٹے کے لئے جائے اور وہاں کی معجد میں نماز پز معے قو سمبر کمیں ہے کہ اللہ تعالٰ تیرے کھر میں رصت ہزل فرمائے اور میں تیرے لئے قیامت کے ون اللہ تعالٰی کی بارگاہ میں شہاوت دوں گی۔

یہ بات قریبلے بھی معلوم ہو چکی ہے کہ کس چگہ میں کوئی اچھا کام کرتے ہویا کوئی برا کام کرتے ہو، قیامت کے دان زمین کے وہ کنڑے تہادے تن میں شہادت دیں گے کہ اس نے میری پشت پر قیک کام کیا تھا، یا برا کام کیا تھا؟ اس نے بعض بردگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کرز پڑھتے ہوئے اپنی جگہ بدل لیتے ہیں، تا کرز ہن کا وہ کلاا میسی کوائی دے ادر دوسرا کنز ابھی کوائی دے۔

تبنیغ والوں کے لئے معجدیں اور زمین کی گواہی:

بڑے ہی خوش تسمت ہیں وہ لوگ جن کے لئے مشرق ومغرب کی زعن کے گڑے ایکی گوائی دیں گے، جو لوگ تبلغ میں پیلے جائے ہیں، بھارے مال لگاتے ہیں، وہاں ویکے کھاتے ہیں، اپنے گھریار کو مجوزتے ہیں، زمین پر نیٹے ہیں، بھن ہوفات رہنے کے لئے ان کو سجد ہیں کل جاتی ہیں، اور بعض اوقات سجد ہیں بھی ٹیس ہائیں۔

تبلیغی محنت سے انرات:

میرے لیک دوست جحدے لئے کے لئے آئے، وہ آھے کی اور جماعت

یمی جارب ہتے، یہال میچد جمی ان کو آنا بی تھا، وہ جبری گاڑی جمی چھے گئے، کہنے شکے کہ: حارا پہلا دورہ افریقہ جس ہوا تھا، وہاں نہ کوئی سجد تھی اور نہ کوئی اور چیز، ایک <sub>س</sub> ورفت کے بیچ جم چھٹے گئے اور پیٹر کر فضائل اعمال کی تعلیم کرنے گئے، کماب پڑھنے میٹے، ایک آدمی آیا اور کھنے لگا کہ: تم پہلے چھے مسلمان کرادہ بھر جس جہیں اپنا ایک قصہ سناؤں گا۔

حالاتک ہر عت والوں کا اصول ہے کہ ودکمی غیرمسلم کو دعوت نہیں دیتے ، جمامتیں جب باہر جاتی ہیں تو اپنے مسلمان ہمائیوں کو دعوت دیتے ہیں، اس دعوت کی برکت سے حق تعالیٰ شانہ غیرمسلموں کے دل ہیں بھی اسلام کی عظمت ذال دیتے ہیں۔ ایک یا درکی کے اسلام لانے کا مجیب قصد:

 سید گیا کہ ایکھ انتھے مشاق، مجھدار لوگ بھی الی دعوت نیس دینے بھے، جس طرح وہ دعوت دیتا تھا۔ تو یہ قصہ مجھے اس پر یاد آھیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی جیں جن کے لئے مشرق ومغرب کے تموّی قیامت کے دن گوائی دیں گئے، یہ لوگ قیامت کے دن آھیں سے تو زمین کے یہ تموّی ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے محوالی دیں گے۔

#### نمازی، بادشاه کا درواز ه کفتکه تا ہے:

حضرت عبداحد ہن مسعور رہنی القد عنہ فرماتے جیں کہ: جب آئی ٹرزیمیں بوتا ہے تو ہادشاہ کے دروازے کو تنگھنا تا ہے، ہم تو تعنیٰ بچاتے جیں، بیلی کا دور ہے ناں! پہلٹے زبائے جی دروازہ کھنگھنا تے تنے، تو وہ نمازی بادشاہ کے دروازے کو کھنگھنا تا ہے، جو مخص بادشاہ کے دروازے کو کھنگھنا کے، یہ بادشاہ ایسا ہے رحم نہیں ہے کہاس کے لئے دروازہ شاتھوئے، اس کے سئے دروازہ کھل جاتا ہے، بشرطیکہ افلاس کے ساتھ اور تھن الفرتھائی کو راضی کرنے کے لئے دروازہ کھنگھنا ہے۔

## نمازوں کے بعدایی ضرورت کی دعا مانگو:

حفرت عبدالله بمن مسعود دنش الله عنه به بحق قربا یا کرتے ہے کہ: "اخبہ لُوّا خوالہ جَنگُمْ عَلَى الْمُسْكُنُوْبِةِ." ( کنزالسال بن عدید : rner)

ا بنی ضرور تون کو اپنی نمازوں پر افضا رکھوا جو ضرورت سمیں بیش آئے فرش نماز پڑھینے کے بعد وہ ضرورت ، عمل اللہ تن کی تمہاری دینا تول فرما کیں گے۔ جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے ، محکی اور تو نماز حاجت پڑھا دو، نماز حاجت پڑھا کر خوب محرور کوئی ملکی مکمی کام کو کرنے کے لئے دوسرے اسباب کو اختیار کرنا ممنوع نمیں ہے، میکن اصل چیز اللہ تعالیٰ سے بالگئے والے بنوراس سے ماگنا ہے، اور من تعالیٰ شانہ کی ذاہت عالی کے سواکوئی ٹی یا وئی کوئی آسان والدیا نائن والاء دیے والائنس ویل ا ایک دینے والا ہے، وی کیک حاجت بوری کرنے والا ہے۔

## مشکل کشا صرف اللہ ہے!

جنارے معفرت ڈاکٹر عمیرا کی صاحب عار کی مراحہ انتقارتی فرائے تھے: حمیس کوئی آنکیف کیٹی اکوئی مصیب کیٹی تو آبور الی اللہ اللہ الله م کیونک اس تکلیف کو بہائیے نے والے صرف اللہ تعالیٰ ہیں اور دوبارہ چھر کیو تا ال ایا اللہ کیونک اس تنظیف کو بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہیں والفرق لی سے سواکوئی بنائے و ایکٹین ہے۔

قو حضریت تعبداللہ ہی مسعود رضی اللہ عند قربالا کرتے ہتے کر آئی جوانگہ اپنی شرور بات کو قماز پر آٹھ رکھو۔ نماز کا وقت آئے ، نماز پڑھو در نماز پڑھ کر جو بانگز ہے اللہ تعالیٰ سے بانگو، اپنی چنز ہیں، اپنی صابحتی، اپنی ضرور ٹیس موج کر رکھا کرو کہ آئی نماز میں ہے چنز مانگئی ہے۔ حضرت مہداللہ بین مسعود رضی اللہ مور ہے بھی ادرال وقربالو کرتے تھے کہ الکینہ نماز دومری قماز کے سے کھارہ ہے ، بھی آئی تی نماز سے سے کر دومری تماز کے درمیان میں جنتے محمل و ہوئے ہے نماز میں ہے کا کارہ بو باتی ہے۔

#### غمازے ئن وجھڑتے ہیں:

صنف عیدالرز ق عل مطرت علمان فاری دخی الفرعز سیدگل کیا ہے کہ ''ان الْمُعَیْدُ الْحَافِظُ الْحَافِظِ الْحَافِظِ وَصِعْتُ خَطَادِاهُ عَالَى دَأْسِهِ فَسَلَا يَقُورُعُ مِنْ صِلوبِهِ حَلَّى تَتَقَرُّقُ عَنْهُ كَفَا تَتَفَرُّقُ عَفُرُقُ الْمُنْحَلِّةِ تُسَافِطُ يُعَبِّ وَشِيعَالُا ''

ا ( کنزلعرل ن ۹ صریت ۴۰۰۸)

یٹنی جب بندہ نماز کے سے کھارا ہوتا ہے، اللہ اکبر کید کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اللہ کا اللہ تعالیٰ ک ساتھ کھڑا ہوگئے تو اس کی ترام تعطیاں اور تمام کنا دہر کے اور آباتے جی وادر جب تمانہ میں سجدے کے لئے جاتا ہے تو تر م گناہ اس طرح تیمز جاتے ہیں جس طرح کہ شاخ سے پھل گرجاتا ہے، سے نماز تو ہے، کوئی گناہ ہوگیا ہوتو اللہ تعالیٰ کے ساستے نماز تو ہے گیت کرد اور نماز کے لئے گھڑے ہوجاؤ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب معانی باگھو۔

> مؤمن کونویہ کئے بغیرسکون ہیں مالیا: ایک صدیت شریف میں آناہ کہ

"إِنَّ السُوْمِنَ يَوى ذُنُوَيَة كَانَّهُ فِي أَصَلِ جَبَلِ يَخَافَ أَنْ يُفَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِزَ يَرِى ذُنُونِهُ كَذُبَابٍ وَفَعَ عَلَى أَنْهِم " (220 نَ: ٣ ص-2)

لینی مؤسمی ہندے سے اگر تقطی یا ممناہ ہو بائے تو اس پر اتنا ہوجہ پڑتا ہے۔ سرگویا وہ پہاڑ کے بینچ آھیا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو راشی نہ کر لیے اور اسپے تسور کی سمانی نہ ما تک لیے امر اس کو اظمیمان نہ ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ نے بچھے معاف کرویا ہوگا ایک طریقہ سے بھی اس کوچین ٹیس آٹا۔ اور فرمایا کہ: منافق کی مثال اسک ہے کہ جسے ناک رکھی ہیٹھی تھی وہ آڑا دی ، قرق کیا پڑا؟

## مؤمن کا گناہوں ہے پریشان ہونا اور تو بہ کرنا ایمان کی علامت ہے:

کمی مؤسمن کا اسپے گناہوں کو یاد کرکے پریشان ہوۃ اور افتد تعالی ہے۔ سعائی بائٹنا پیدعاست ہے ایمان کی۔ اور معنزت سغمان فادی رضی اللہ عند بریجی فرمایا کرتے تھے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے قانس کی خلفیاں سر پرجع ہوجاتی جیں، جیسے کہ درخت کے بیے جمز جاتے ہیں۔

#### رات کی تاریکی سے نقع ونقصان اُتھائے دائے: ایک دوایت میں ہے:

"عَنْ طَارِقِ مَن شِهَابِ أَنَّهُ فِياتُ عِنْدَ سَلْمَانُ لِمَنْ الْحَبِ اللَّيْلِ فَكَأَتُهُ لَمُ يَرَ الْمِي اللَّيْلِ فَكَأَتُهُ لَمُ يَرَ اللَّيْلِ فَكَأَتُهُ لَمُ يَلِ اللَّيْ كَانَ يَطُقُوا اللَّيْفَ كَفَازَاتُ الهَذِهِ الْمَقَنَلَةُ فَإِذَا أَمْسَى النَّاسُ كَانُوا الْمَجْوَاحَاتِ عَالَمْ يُصِبِ الْمَقْنَلَةُ فَإِذَا أَمْسَى النَّاسُ كَانُوا الْمَجْوَاحَاتِ عَالَمْ يُصِبِ الْمَقْنَلَةُ فَإِذَا أَمْسَى النَّاسُ كَانُوا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَمِنْ لَهُ وَلا عَلَيْهِ وَمِنْ لِللَّهُ مَنْ لَا لَا وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلِمُ المَّامِى فَقَامَ يُصَلِّى حَتَّى أَصْبَعَ فَذَالِكَ لَهُ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَلَا عَلَا

لینی طارق بن شهاب رحمہ اللہ ذیک بزرگ ہیں، وہ فرائے ہیں کہ: بیں دی فرائے ہیں کہ: بیں دی فرائے ہیں کہ: بیں دکتے وں قصد بیتھا کہ ان کی دائے وں قصد بیتھا کہ ان کی دائے وں قصد بیتھا کہ ان کی دائے وہ مجاوت کی عبادت کی عبادت کی عبادت کو دیکھوں، عشاکی رہ گیا تو آٹھے اور آٹھ کرمج صادق ہوئے تک تہر کہا کی نماز پڑھی، میرا خیالی تھا کہ بیاتو بہت عبادت کرنے والے بندے ہوں ہے۔ حضرت علمان فاری وضی افذ عزام خطرے کو حسوں کرتے اور فرمایا: پاپنے تمازوں کے معرب عبادت کرنے اور فرمایا: پاپنے تمازوں کے بیندی کرلوا در اس کے بعد یہ جو دات آتی ہے تاں! یہ تمن قسم کے آوریوں سے لئے

## رات کمائی کا وقت ہے!

بہت سارے دوست شکایت کرتے ہیں کہ تی سن مجرکی خیر کی نماز کے لئے آگھے نہیں تھنتی، سورج نکل آتا ہے، نماز نفغا ہوجاتی ہے، کیوں شد نفغا ہوا؟ اس لئے کہ جارے نزد کیک رات کمائی کا وقت ہی جی جی المذاف اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جی کے لئے رات کمائی کا وقت ہے۔ مصنف عبدالرزاق نے مصنرت ابیسوی اشعری رہنی اللہ عند نے نقل کیا ہے کہ: جب نماز کا وفت تھم ہوجاتا ہے تو ہم اسپے آپ کو گھنا ہوں کے ساتھ جون شروع کردیتے ہیں، بہاں تک کے نماز کا وقت آ جاتا ہے تو ہم نماز پر ہے کہ اس آگ کہ بچھ دیتے ہیں، مصنفا کردیتے ہیں، بہاں تک کے نماز کا وقت آ جاتا ہے تو ہم نماز پر ہے کہ

## نماز ادائے فنکر کا ذریعہ:

ایک مدیث ش ہے:

"غَنَ عَائِشَةَ وَضِنَى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ: 'قَانَ اللَّهِيُّ ضَلَقَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: 'قَانَ اللَّهِيُّ ضَلَقَى اللهُ عَنْهَ عَنْهَ وَمَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ وَخَلَى اللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ وَقَدْ عَفْرَ اللَّهُ لَكَ ؟
فَقُنْتُ لَهُ: لِنَمْ تَضَلَعُ مَلَهُ إِنَّ وَاللَّوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ عَفْرَ اللَّهُ لَكَ ؟
..... قَالَ: افْعَلَا الْكُونَ عَلِدًا شَكُوا وَالرَّا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا لَهُ الل

یعنی صربت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فر اتی ہیں کہ: ہیں ہے عرض کیا: یہ رسول اللہ آب اتی صربت عائشہ رضی اللہ عیں جبکہ اللہ تن لی ہے اسکے بچھلے سب شمناہ معاف کردھیے اسکی محتت آخاتے ہیں:
معاف کردھیے آب بخشے بخشاست ہیں، اس کے باوجود بھی آئی محتت آخاتے ہیں:
اسمون کردھیے اللہ علیہ دسم فریائے ہیں کیا میں اللہ تعالی کا چگر گزار بھر نہ ہوں؟ چی اللہ تعالی معاف اللہ تعالی کے مرحم فریائے ہی احسان فریائے کہ شعرف میرے السطے بچھلے گناہ معاف کردھیے ، بلکہ امت کے لئے بھی شفاعت قبول فریائی اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ استراق کا شکر گزار بندہ اللہ تعالی کے تعالی کا شکر گزار بندہ اللہ تعالی کے تعالی کا شکر گزار بندہ کرنے کی تعالی کے تعالی کے تعالی کے تعالی کا شکر گزار بندہ کرنے کے تعالی کے تعالی کے تعالی کے تعالی کی تعالی کے تعالی کے تعالی کے تعالی کے تعالی کے تعالی کرنے کے تعالی کرنے کے تعالی کرنے کے تعالی کرنے کے تعالی کے تعالی کرنے کے تعالی کرنے کے تعالی کے تعالی کرنے کے تعالی کے تعا

آ تخضرت کی نماز وردزه کی کیفیت:

همچ بغاری اورسیج مسلم چی عفریت انس بن مالک دمنی انتد عند سے منقول سبے کہ،

> السُبِلُ آنَسُلِ بِنُ مَافِكِ وَصِنَى اللهُ عَنَهُ عَنُ صَلُوقِ وَشُبُولِ اللهِ صَبِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنَ النَّبِلِ. فَعَالَ عَا كُنَّا فَضَاهُ مِنَ اللَّيْلِ فَنَ نَوَاهُ مُصَلِّبًا اللّا وَأَيْنَاهُ وَمَا كُنَّا مَشَاءُ انْ فَوَاهُ فَاتِمْ اللّا وَأَيْنَاهُ ، وَكَانَ يَصُرُمُ مِنَ الشَّهُرِ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُضْطِرُ مِنْهُ شَهْمُ فَاء وَيُفَظِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ مِنْهُ

یہ جیب و ت تی کہ جب ہم جا ہے آنخفرت میں انفہ عاب وہلم کو نماز پڑھتا موا دیکی سکتے تے اور جب ہم جا ہے صفور ملی اللہ علیہ وہلم کو بین ہوا و کی سکتے تھے، جب جا ہے آنخفرت ملی اللہ علیہ وہلم کو روزے کی حالت جی د کیے سکتے تھے اور جب جا ہے آنخفرت ملی اللہ عابہ وہلم کو انظار کے وفات دکھے شکتے تھے۔

ایک آیت کی علاوت پر بوری رات تیام:

نسانی اوراین ماجہ وغیرہ عمل حدیث تقل کی ہے کہ آنخشرت صلی اللہ عالیہ وسلم نے سرف ایک آبیت پر بوری دات گڑ او دی،

> "غَمَنَ أَبِسَى هَوْ رَحِسَى الشَّاعَنَةُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلِلْهُ حَنَى أَصَيْحَ بِآيَةٍ وَ الآيَةُ: إِنَّ شَعَيَّاتِهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَفْقِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ وَتَحَكِيْمُ." (مُحَكِيْمُ."

> ترہمہ اسلام مفرت ابوار دھنی الفاعند سے روایت ہے کہ آنخضرے صلی الفاعید وسلم بوری رات نماز میں کوڑے رہے بہاں تک کدمن ہوگی وادر صرف میں آبیت پڑھنے رہے ک اگر آپ ان کو بھن ویں تو آپ کے رندے ہیں، اور اگر آپ عذاب وینا جاہتے ہیں تو آپ عزیز ویکیم بھی ہیں۔''

بعدی رات منخضرت صلی اللہ علیہ پہلم روتے رہے اور یہ سمیت شریفیہ قدرے۔

تظیف کے باوجود آپ کا تبجد میں لمی سورتوں کا پڑھنا:

الك دفعة الخضرت صلى الشعليد وملم عصحاب كوامٌ في كهاكد: إد رسول الله!

آپ کو تکلیف بہت زیادہ ہے، طبیعت پرتھل ہے، ارشاد فر، یا: اس کے وہ جود علی نے تجد ش سات کمی سورتی پرجی ہیں، قرآن کریم کی ان سات طویل سورقوں ہیں ہے صرف سورة البقرة علی ڈھائی پارے کی ہے، اس کے باوجود میں نے سات کمی سورتیں برجی ہیں، چنانچہ ایک مدیرے میں ہے:

العَنْ حَدَيْفَةَ وَضِيَ اللهُ عَدُهُ قَالَ: صَلَّمُتُ مَعُ الشَّبِي صَدِّلَى اللهُ عَدَيْهِ وَصَدَّلَمَ ذَاتَ لِيَلَةٍ فَالْتَعْمُ الْبَعْرَةُ، فَلَكُ: يَرْكُمُ عِنْدَ الْبَعْرَةُ، فَالَ: ثَمْ مَعْنَى، فَقُلْتُ: يَعْرَكُمُ بِهَا، فَمُ الْمَتَعَ الْبَعْرَةُ فَقُرَأُهَا ثُمُ الْحَتَى الْفِسَلِي فَقُلْتُ: يَرْكُمُ بِهَا، فَمُ الْحَتَعَ الْفِسَلَةِ فَقَرَأُهَا ثَمْ الْحَتَعَ الْفِسَلَةِ، فَالَّذَ وَرُكُمُ بِهَا، فَمُ الْحَتَعَ الْفِسَلَةِ فَقَرَأُهَا ثَمْ الْحَتَعَ الْفِسَلَةِ، فَقُرَأُهَا ثُمُ الْحَتَى الْفِسَلَةِ وَقَوْلُهَا وَيُعْمُ الْمَتَعَ الْفِسَلَةِ وَافَا مَرْ بِسُوالِ مَثَلَّ وَإِذَا مَرُ بِسَوْالِ مَثَلَى، وَإِذَا مَرُ بِسَعُولُ وَيَعْ مِنْ اللهِ مَثَلَى وَإِذَا مَرُ وَيَعْمُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهُ

أيك روايت من هي:

"عَنْ عَائِشَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا ذَكِرَ لَهَا أَنُ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا ذَكِرَ لَهَا أَنُ السَّا يَقُورُونَ الْقَوْلَانَ فِي الْكِنَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَهَا، فَقَالَتُ: أُولَائِكَ قَرُ وَوَا وَلَهُ مَعَ وَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ :... المحفرت عائش مدیقہ رضی اللہ حنہا ہے کے لاگ ایک دات میں قرآن کریم خم محمی نے کہا کہ: منا ہے کچھ لوگ ایک دات میں قرآن کریم خم کر لیتے ہیں، اور ایعض وہ وفقہ فتم کر لیتے ہیں! فرمایا: انہوں نے پڑھا ہمی اور ٹیس بھی جنورسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تھی، پردی دات قیام فرماتے تھے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ نے اکسی پڑھتے تھے، جس آیت ہیں تخویف ہوتی وہاں اللہ تعالی ے وعا کرتے، جہاں کوئی ایک بات ہوتی انتہ تعالیٰ ہے چاہ مانتے، جہاں کوئی فرشخری کی کیے ہوتی وہاں اللہ تعالٰ سے وعا کرتے اور اونہ تعالٰ سے دفیت کرتے ا

مرض الوفات مين آپ كي نماز كا حال:

آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی ترزوں کا بیاتو محت میں حال تھا، مرض الوفات میں بے ہوا کہ بار بار فش کی تھی، اس کے بعد ہوگ آت تو آپ سوال کرتے لوگول نے تماز پڑھ کی ہے؟ عرض کیا جات کیس یا رسول اللہ اوک آپ کے انتظار میں بينه إن - بحر عَشَى هو جانى بحر هوش آتا تو يو جيسة: لوكون نے نرز بر صال ہے؟ كئي بار ال طرح ہوا تو ادشاہ فر مایا کہ: اور کر ہے کبو کہ لوگوں کو نماز برا ھائے! حضرت عالیہ رضی انٹہ عنیا فرماتی جیں کہ: میرے دل میں یہ خیال آیا کہ لوگ اس کونوست برحمول كرين ميم العود بالله! آخضرت صلى الله عليه وسلم تين رب قوير منوى آحمياه جيه ي خیال ہوتا تھا، میں نے کہا: یا رمول اللہ! ابو بحر کمزور آ دئی ہے، روز بھی ان کو بہت آج ے، بب ان کو یہ دیال آے کا کرآ تخضرت میں اللہ علیہ وسلم تماز میں پڑھائے آ ہے تو ان سے برداشت میں ہو سکے گا، آپ کی اور کوفر ماد سیجے وہ نماز پر صاعر آب صلی الفرعلية ومَنْم في ارشاد فرمايا:" إنْسطحسنْ لَافْعُنْ حَسوَا حِسبُ يُسوُسُفُ!" (بخاري ج: ا ص :99) تم میسف کی سهیلیاں معلوم ہوتی ہو، وہ عورتمی زنانِ مصر زلیجا کے باس سفارش کرتی تحقیں، لیکن ہر ایک کے ول میں اپنا ابنا مطلب تھا، وبو بکر کو کبو کہ نماز یز حاسے! معنوت الوکر دمنی اللہ عندکو پیغام پہنچایا حمیا، انہوں نے آسیامیلی اللہ علہ وسلم کی زندگ میں سترہ نرزیں یہ حالی جیں، آنکضرت صلی اللہ علیہ وسلم یادجود پیکہ وروازه إلى تفاه ليكن تشريف نيس لا مكت يتيه ايك دن الخضرت صلى الشرعفيد وملم كو کچھ هبیعت میں بلکائن محسول ہوا تو دوآ دیموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آ ہے متحد میں

آشریف کے شنے اور آپ کے پاؤٹل لکیریں کھنچنے ہوئے جارہ بنتے ، زمین پر پاؤٹل انٹین رکھ لکتے بنتے ان دونول سامبول کوفرہایا کہ انٹین اکو کرنے برابرین بلمادو! ندم کمی طرف کھڑا ہوتا ہے! میٹی اگر ووآ دئی نماز پڑھنے والے ہول تو امام آس طرف کھڑا ہوتا ہے؟ امام پائمی طرف کھڑا ہوتا ہے ناں! اس لئے فر مار پائیں طرف بھے بھاڑے کی بڑادی کی دوارت ہے کہ'

".... يىقىدى ئۇزىگى بىغىلۇق راشۇل الىرىدىكى ئالغا ھالبە دىئىلىم دائناس ئىقىدۇل ئىسلۇق ئۆزىگى ." (كى ئادى ق دىرەد) ترىمى ... "كۆك اقتىدا كى دىپ ئىچە بوركى دائوركى ، توركى

افتذا کر رہے تھے رسول النہ صی بند مدید وسلم کی۔'' مطلب ہے ہے کہ معنزے ابو کر رہنی اللہ عو کلیٹر تھے اور جس میک ابو بکر ک قرائت کی آ واز مینچی تھی وہیں ہے استحضرے سنی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ہے شروع

' کردی، یہیں سے فاتحہ ضف لا، م کا سئنہ بھی حل ہو گیا، تو میں طرح آنخضرے علی' احتہ علیہ دسنم نے دد فمازیخ صافی۔

ولا نا المیاس صاحب رفید الله علیه تبیاتی جواحت واتوں کی آیک تمازیمی فغا خیمی ہوئی جماعت کے ساتھ آپ کی جاری کی کو لا مرسجہ میں صف کے براہر میں رکھ ویا جاتا تھا اور ای طرح لیئے لیئے آپ نماز پڑھتے تھے، میٹے ٹیمی شکتے تھے، یک جی تمازین عب کے ساتھ فضائیں ہوئی جمیں تموز سر سرکا دروہ وجائے ،تموڑی کی تحکیف جوجائے نماز کا نافیا القد تعالیٰ تعمیل رمول الفدسلی اللہ علیہ وسم والا اجتمام فصیب فریائے ،تشورا

ورأخر وحوالة الذارفصرعوا وبن إرفعا لسورا



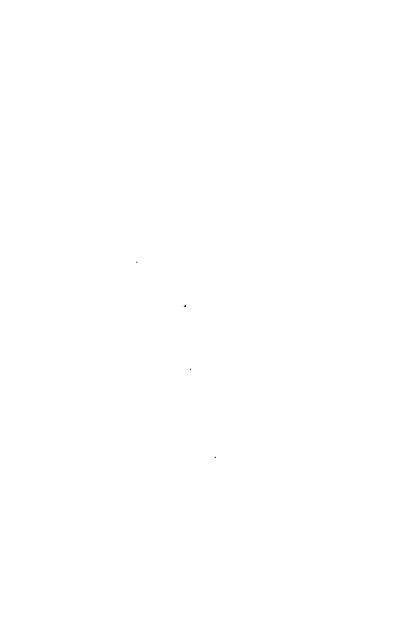

يسم والمثما (أرسم، والرسم ولعسوالمن ومراوك عني عبياتو، والنزق (مسطني)

".... وَإِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقَعَ الصَّرَطَة اللهُ فَالا تَصَلَعُ لِلْهِ مِنْ فَوَالِل النَّمُوة اللهُ فَالا تَصَلَعُ عَلَى السَّالِيةِ وَقَعَ الصَّلَعُ اللهُ وَيَحْرَمُ عَلَيْهِ اللهُ وَيَعْرَمُ عَلَيْهِ اللهُ وَلَعْمَ اللهُ وَقَعْتُ صَلَّاةِ الطَّهُ اللهُ وَكَانَ الْقَلْطُ فَعِينَ تَوْلِغُ عَنِ الْفَلْكَ حَتَى يَسْكُونَ شِلْكُ مِنْ الْفَلْكَ حَتَى يَعْمُونُ اللهُ اللهُ فِي الرَّصُونِ وَالشَّهُ وَاللهُ عَلَى الرَّصُونِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

جس کوانند تعالی نے شرط قرار ویا ہے، ایڈا نماز وقت کے بغیرادا

شیس ہوتی (بے وقت ترز اداخیں ہوتی)۔ بغر کی تماز کا وقت مرز حرج ہوتا ہے ہیں رات تم ہوجاتی ہے اور جس وقت روز ہے دار پر کھانا ہیا جرام ہوجاتی ہے ۔ اس ماری ہوتی ہوجاتی ہے ۔ اس عرصہ میں اس نماز کو اس کا حصہ قرآن ہے دبال کروہ اور ظہر کی نماز کا وقت جب مورج ذهل ہے ۔ بیاں تک کہ تیرے دا کی نماز کا وقت جب مورج ذهل ہے ۔ بیاں تک کہ تیرے دا کی طرف آجا ہے ۔ وقعوہ رکوع اور تھود میں اللہ کی شراکنا کی رہا ہے ۔ رکھتے ہوئے دو اور ہے قت مباہر وہ لوگ میں جنہوں نے جہ و تیا ۔ مقابلہ میں جانوں نے جہ و تیا ۔ موافکہ جبورہ فی اللہ علی جنہوں نے جہ و تیا ۔ موافکہ جبورہ فی مسئیل اللہ نام ہے دفتن کے مقابلہ میں جانوں کے اور تھود کی اور تھونہ ہوتا ہو اور تھونہ ہوتا ہو اور تھونہ ہوتا ہو اور تھونہ ہوتا ہوتی کی جسی نیت موتا ہوتی کی جسی نیت موتا ہوتی کی جسی نیت دی کو اور دیر آوی کی جسی نیت موتا کی ایک میں نیت دیک دورا پر بر آوی کی جسی نیت دیگر کی دیا پر بر آوی کی جسی نیت دیگر کی دیا پر بر آوی کی جسی نیت دیگر کی دیا پر بر آوی کی جسی نیت دیگر کی دیا پر بر آوی کی جسی نیت دیگر کی دیا پر بر آوی کی جسی نیت دیگر کی دیا ہونہ کی کا اور کو کی دیا پر بر آوی کی جسی نیت دیگر کی دیا پر بر آوی کی جسی نیت دیگر کی دیا ہوتا کی دیا ہوتا کی دیا ہوتا کی دیا گھونہ کی دیا ہوتا کی دور کی دیا ہوتا کی دیا ہوتا کی دیا ہوتا کی دور کیا ہوتا کی دیا ہوتا کی دور کی دیا ہوتا کی د

## فجر کے فرائض اور سنن کی تعداد:

 ریتی ہول تو اس وقت ان کے پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن لوگوں کے سامنے نہ پڑھے، ایسے گھرش جاکر پڑھے۔

الجر کے فرائض وسنن میں اختصار کیوں؟

اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ دوس اوقات بیل فرض نماز کی رکھنیں بھی زیادہ بیں اور پھراس کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی اجازت دی گئی ہے، سنتیں بھی ہیں، نفل پڑھنے کی بھی اجازت ہے، جننے چاہے نفل پڑھو، جبکہ اس وقت مرف وور کھیس فرش اور اس سے مہم صرف دوسنت پڑھنے کی اجازت ہے اور بھونیں تو آخر ایس کیوں؟

جواب بیاس نے کیا گیا ہے تاکہ فحر کی نماز کولمبا کیا جائے ،جیسا کہ قرآن کریم نے فجر کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمانے ہے کہ:

> "وَقُوْانَ الْفَحْرِ إِنَّ قُوْانَ الْفَحْرِ كَانَ مَشْهَوْدُا." (قَا الرَّكُانَ الْفَرْدِي: (قَا الرَّكُانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل تَرْجُونَ اللَّهِ اللهِ ا

ترجمہ '''(اور پابندی کرو) فجر کے قرآن کی، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔''

اس لئے فرکی نماز لی پڑھے کا عم ہے۔

تمازيس كمزورول كالحاظ ركها جائة:

لیکن اس بات کا لحاظ رہے کہ جماعت میں بعض کمزور ہوئے ہیں، بعض بیار ہوئے ہیں، ان کی رعایت بھی شروری ہے۔ اس کے نماز کبی بھی ذرہ مناسب کی جائے، اتن کمی شد کی جائے کہ لوگ چھادے آکنا جائیں یا بیار وغیرہ تھے آ جا کیں، آگفٹرے ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ک "فسنسن أمَّ قُومَتْ فَلَيْخَفِّتُ فَانَ بِلِهِمْ الْكَبِيْرَ وَإِنَّ فِلْهِالْمُ الْغَوِلِيْنَ وَإِنْ فِلْهِمُ الصَّعِلِيْنَ وَإِنَّ فِلْهِالَّهُ أَا الْمُحَاجَةِ: فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحَدُهُ فَلْيُصْلَ كَيْفَ شَاءً!"

(مفتوة ص:101)

شریمہ ۱۱۰۰ تم میں ہے جو تحقی انام ہیے اس کو چاہئے کہ قبار زرا مکی بڑھائے اس لئے کہ مماعت میں پوڑھے بھی اول گ جارتھی اول کے کرورتھی اول کے اور خرورے مند بھی ہوں مے (ان کواتی قبار کے بعد کی کام سے جانا ہے) اور دیسے تم اپنی قبار پڑھوتہ جنتی جاہولی کرو۔ ا

درامن آپ منگی الله منید دکتم، ایک می لی کونسینت قرنار ہے جے، آپ نے فریلی ''او افت بد ہائٹ فیصلیا!'' (مشکوع می ۱۵۰)''تم جب امام ہوتو جماعت میں جو سب سے زیادہ کرورآ وی ہوا اس کی مقدا گرویا'' مین ''اس کی مقدا کروا' کا مطلب ہے ہے کہ گویا تم اس کے میکھیے تماز پڑھ رہے ہواہ، ووٹرز پڑھا رہاہے، لیکن بھاعت میں جوسب سے ذیادہ کرورآ دی ہوائی کی رعایت رکھتے '' کے نماذ پڑھا ک

#### ظهراورعصر كاوفت؟

اس کے بعد تھیہ کا دفت ذکر قربالا کر سورٹ جب وسمل جائے اس وقت تھیہ کی نماز پڑھو، اور عمر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورٹ اوپر ہو، خوب روش ہو، ایک جموب کی محور ایک در ہے بھی گرمی باق ہوا در سورٹ فروب ہونے جس اتنا وقت ہاتی ہو کہ آرمی وہ فرز نئے کا فاصلہ بھل سکتے ہے اونت پر سوار ہوکر چیر کیل کی مسافت کے کر کے ایک فرنچ تین کیل کا ہوتا ہے، عمر کی نماز پڑھ کر تقریباً ایک کھنٹہ جس رہ سفر ہونے نے گار

#### مغرب وعشاً كا وقت؟

مغرب کی نماز پڑھو جول ہی کہ مورج خروب ہوجائے اور عشا کی نماز پڑھو جبکہ دات کی تاریکی جماعات اور افق کی سرخی جاتی رہے۔ اس وقت سے لے کرتھائی رات کے اعد اعد تک نماز پڑھو۔

#### عشأس يبليسونان

عثاً کی نماز سے پہلے سوؤنیس منظور آرم ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: "فَسَسَنَ مُنامَ فَسَلَا فَامَتُ عَنِيْهُ." (مشکل آمن، ۲۰) ( پوشنس اس (عشا کی نماز سے پہلے سوئیا، اللہ کر سے)۔ پہلے سوئیا، اللہ کر سے) اس کی جمکہ نہ سکے ماللہ تعالی اس کی جمکھوں کو تہ سلائے )۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے جدعا فرمائی کر اللہ کر سے اس کوسونا تھیسب نہ ہو جوعشا کی اللہ کا جے بعیر سوئیا۔

## قبل از ونت اور بعداز ونت نماز:

یہ پانچ تمازوں کے اوقات جی اور یہ بات واضح ہے کہ تماز کا وقت ہوئے سے پہلے اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی ، اور اگر نماز کا وقت گزر کہا تو نماز تعذیجی جائے گی اور قضا پڑھی پڑے گی۔

## مجبوراً نماز کا ونت گزر جانے کی صورتیں؟

یہ بات بھی یادر ہے کہ وقت کا گزر جانا مجھی مذر کی بنا پر بوسکتا ہے کہ اس کو یاد می نہیں رہا کہ بھے نماز پڑھنی ہے اور بھی ادبی کو کسی کام بھی الی مشخولیت ہوتی ہے کہ اس کام سے ہے نہیں سکت مثال سے طور پر ڈاکٹر، مریش کا تبریش کررہا تھا، وہ آپریش انتا نمیا ہوگیا کہ ڈاکٹر اس کو نہ ورمیان جس چیوز سکتا ہے اور شدی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا مثال سے طور پر مسلمان حالت جھے بھی جس اور کوئی شکل الی بھی فیش موسکتی که دو جمامتین بنا کرصلو تا الخوف پزید می جائے ایس کی بنا پر نماز کا وقت گزیر محمال

آ پ معترات نے سنا ہوگا کہ اسختارت صلی اللہ علیہ وسلم کی فزاد ہ احزاب میں جار نمازیں تضا ہوگی تھیں، وہ نمازیں آپ سسی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اکھی پڑھی تھیں، دی موقع پر آپ مشل اللہ علیہ وسلم نے فرایا

> '' تحضیت و آنده عن صلوق الوسطی صلوف الفضر، مذالا مله الیوته م و فلو فلو فلو فره من ۱۳۰۰ ترجمه من منه تعالی ان کے کدوں اور تیروں کو آگ ست مجرے انہوں نے میس معلوق وسطی میں معرک فرن سے مشعول کردیا ہمیں ان دمجی نہیں پڑھنے وی دا'

قو اکر خدافخواست کوئی ایسا عذر ویژن آنبات که آگ نماز پزید نے پر قادر می شا جو تو بعد میں قضہ کرے اور اگر جان ہو جو کر وقت گزار ویا نماز تمیس پڑھی یا کوئی ایک جمہوری میں تھی و مکہ تھی وکان پر مجا بات ہے، جکہان کو بیابات کو سطح ہے کہ یعنی نے کر بعد تی نماز کا وقت ہوگیا، جلونماز برحیس، ٹی افال دکا نداری قم افزیہ ہے کہ سکتے تھے لیکن اس کے باوجود نماز جھوز وی د تو وکان پر ہوئے کی وجہ سے نماز باجہ عت کا جھوڑ وینا کوئی جموری تمیں ہے ۔

يلاعذر تارك نماز كائتم

اُگر کوئی آوی بغیر مفرد کے نماز ٹیموز ، ہے تو اس کا تھم ہے ہے کہ ادم اٹھہ بن حنبل دحمہ القدفر مائے ہیں کہ پیشخص جن ہو تھ کر ایک نماز تھنا کرنے ہے مربقہ ہوگیا، پیر هفرت بیران ہیر کے امام کا فتو کی ہے، جن کی وگ گیاد ہو ہی وسیعے ہیں، اور نوکوں کا مجی ججیب حال ہے، نماز تو ہوستے تھیں لیکن گیاد ہو ہی وسیعے ہیں، ریادن کے امام کا فتوکی ہے! وہ فرمائے ہیں کہ نہ یہ آدلی قوبہ کرسکتا ہے اور نہ ای تضا کرنے سے اس کا استاد اثر سکتا ہے، استاد اثر سکتا ہے! وہ فرمائے ہیں کہ بغیر مذر کے نماز چھوڑ نے والا مرغ ہے، کیونکہ دسول الفرصنی اللہ علیہ وہ کم کا ارشاد کرائی ہے کہ: "مَنْ فَرْکُ المصلوفة مُنْفَعَبْهُ اللهُ فَقَدْ مُنْفَوْلًا" (خبرائی بحال اٹھاف جہ کر شاہ میں: "ا) (جس نے جان ہو جہ کر نماز کو ترک کردیا، وہ کا فریوگیا)۔

المام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کرا سے بے نمازی کو کافر لا نہیں کمیں مے میکن وہ دا جب انتقل ہے، ہذو اس کوقش کیا جائے گا۔

شرح مہذب علی الم نہوی ماتھی وحد القد تکھتے ہیں کہ: ہمارے اور الم م احمد بن حضراً تعلق ہیں کہ: ہمارے اور الم م احمد بن حضراً کے نہرب علی افرق ہیں۔ کہ الم م احمد دستے ہیں۔ دستے ہیں۔ دستے ہیں۔ دستے ہیں۔ اور الم م احمد اللہ تعلق ہوئے واجب الحمل قرار ویتے ہیں، اس لئے اس کوشل اور الم م احمد بن مسلمان کے اس کوشل کرنے کے بعد ہمارے فرد کیا اس کی تماؤ جنازہ پڑھی جائے گی اور الم م احمد بن حضبات کے درد کیا ایسے محمد کی خار جنازہ ہیں بڑھی جائے گی۔

ہارے نزدیک اس کومسلمانوں کے قبرستان بیں دنی کیا جائے گا اور امام احمد من تغیل کے نزدیک اسے مسفمانوں کے قبرستان میں دنی ٹیس کیا جائے گا۔

جان ہو جو کر نماز تھا کردیہ شریعت کی نظر میں بہت تھیں جرم ہے ایکن افسوں! کہ حادے نزدیک اس کی کوئی خاص ایمیت ہی نیکن واقعے خاصے نماز ہوں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی معمولی سا کام چیں آگیا تو نماز چھوڑ دی اور سنر کی حالت میں تو شاید ہم پر و بسے بھی نماز معاف ہوجاتی ہے واور مذر بہر آئے جس کہ تی بہاں جگہ کہاں ہے؟ بہاں دیل گاڑی میں کمیے نماز پاھیں؟ یا اگر بس بی سنر کر دہے جی تو حادے باس یہ بہانہ ہوتا ہے کہ ہی وال گاڑی کھڑی تھیں کرتا ہم کمیے نماز پاج شاک دو سکتے

#### سفر کے دوران تماز دن کا اجتمام:

تن نے سالیا سال تک ویل کا اور اس کا سنز آپ میرہ بیش کا سنز آپ میرہ بیش کا معمول شاکہ ریس ٹیل بھی جہا صن کے ساتھ آرز چاھٹا تھا اور آگر بس کا سنز دوتا تو بس الاے سے کہ میری بیا تھا کہ تباری بس پر سنز کرنے کی میری میرش اور کا مرک کرمس کو فارس جگہ جہا کر روکو کے اور آگر تبیس روکنے تو تکرے ہی تیس لیتا میا آگر نس پر سوار دوتا ور نماز کا وقت جو جاتا تو اس اس سے اتر جاتا اور اس والوں سے کہد ویٹا تھا کرتم ایس سے کر جاتا جاتے جوتو سطے جاتا

#### ریل میں باہماعت نماز کے اہتمام کی برکت:

میرے بھائی تھے موانا سیمان طارق صاحب پیاں بھی انہوں نے آلیہ باراتقریری تھی انہوں نے آلیہ باراتقریری تھی۔ ایسان کا انقل ہوگیا۔ ایک دفعہ انہوں نے بیرے ساتھ دائی کا معرب کی میں میں ان کے بعد وہ سفر کیا، جس نے دیل گاڑی میں بھائت کے بعد وہ بھی کہنے گئے کہ اس ون آپ کے ساتھ جور ٹی گاڑی میں نماز بابھائت پڑھی اس وقت سے کر آئی تک کھی میری نماز مشامیس ہوئی، دونا میں دائی گاڑی میں نماز با تھا۔ بارے ہے دیل گاڑی کی دید سے نماز بھی چوڑ دینا تھا۔ بادر جد میں فشا کر لیتا تھا۔ موانا نا صاحب واعظ توم تھے۔ بڑے ایسے تقرر تھے، لیکن سے میرسے ہے۔

#### سفر میں تمام ضرورتوں کا اجتمام ہے، نماز کانہیں:

مفریش کھانے کا اجتماع ہے، پینے کا اجتماع ہے، سردی گری ہے نیچنے کا اجتماع ہے اور انسانی خوان وضرور بات کا اجتماع ہے، سیکے ساتھ ہوں تو ان کے لیئے وودھ کا اجتماع ہے، اگر اجتمام ٹیمن ہے تو صرف نماز کا ٹیمن ہے، جارے ذاکن شمل فرزی آئی بھی قیمت ٹیمن بھٹی ووٹی اور بالی کی قیمت ہوتی ہے، اور عذر یارتے ہیں کر صاحب نماز کیسے پڑھیں؟ آئی تو بھیٹر ہے اور جگہ بھی گئدی ہے۔ بیاتو مرووں کا حال ہے، اور عورتوں کا حال یہ ہے کہ -الشر تعالی معاف کرہے۔ گھر بیں بیٹی ہوئی لوگوں کی تیبتیں کرتی کرتی نماز تفتا کر لیٹی ہیں، کوئی نیک بڑے خاتوں ہوگی جو وقت پر نماز پڑھتی ہوگی، ورشاتھ کا قفتا کر کے نماز پڑھتی ہیں، اور بھور خاص عمر کی تماز اس وقت پڑھیں گی جبکہ سورت پیلے ہوجائے گا اور فجر کی نماز اس وقت پڑھیں گی جب سورج طارع ہورہا ہوگا، (الا انن وزالا اللہ راجو ہا)

## جماعت کی برکت کا قصد:

عیں آ ہے کو ایک قصد منا تا ہون، حضرت مولانا محمد ادریس کا ندھلوی رحمہ اللہ جامعه اشر فيه لا بود مين شخ الحديث دور شخ انتغيير تهيه ان كي تغيير "معارف الغرآك" مجی ہے، بناری شریف کی بھی شرح لکھ دیے تھے، بیندوی شریف کی بھی شرح لکھی، بہت بڑے فاصل تھے ، ان کی تغریرین کر ایسے معنوم ہونا تھ کہ علامہ ابن تجرصقلا کی دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے النا کو اتناعلم عطا فرمایا تھا۔ جارے ﷺ حضرت موقاتا فحرمی صاحب قدس مرؤان کے بارہ میں فرمایا کرتے بنتے کہ مدرجاں آخرت یس سے میں ان کو ونیا کا کچھ پرہ نیس ہے۔ مظاہر العلوم میں بالنا مقامات حربری یا ہے تھے، بعد میں انہول نے اس کڑپ کی تشرح بھی تکھی تھی، تو ایک دن استاد نے سبق کے وقت کمی کام ہے بھی ویا، آنے ایس دیر ہوگی، اب یہ پیٹے کر رونے کھے، استاذ نے شغفت کے طور پران ہے فرہ یا کہ: بھتی اسبق بیں نے براحایا ہے، میں بورا سیق دوبارہ بڑھادوں گاء آپ بریشان کیوں ہوتے ہیں، اسٹاز سے کہنے گھے: حفرت! بات سبق کی ٹیس، وہ تو میں خود بھی مطالعہ کرے نکال لوں کا، محر بھے جس چیز کا خم ہے وہ میہ بات ہے کہ ورکن کے وقت جو جماعت پیٹھی ہوئی بڑھ رہ ہی تھی اس بر جو برکت ڈزل جوری تھی اس برکت کو بیل ودبارہ کھے حاصل ٹروں گا؟ ورک کے وقت جو جماعت پڑھ دی تھی اور ان پرخل تعاتی شانہ کی جانب سے جو ایک خاص سکیسد نازل ہوری تھی وہ میں اب کیسے حاصل کروں گا؟ اس پر بھے رونا آر ہا ہے۔ یہ سے حارید اکار جن کی برکت سے بیاوین جمیں طاہے۔

ایک بزرگ کی نماز تضا ہونے کا قصہ:

ایک بزرگ کی نماز بایعاصت قضا ہوگی تھی، جیسا کہ مدیث شریف عمل آتا ہے کہ:

> "ضَلُوةُ الْجَمَاعَةِ تَفَطُّلُ صَلُوةَ الْفَدُّ بِسَيْعِ وُجِشُويُنَ دُرْجَةً." (حَكَرَة سِ: ١٥٥)

ترجمه: ... "عاصت کی نماز کا ثواب اسکیے نماز پڑھنے

ے ستائیس مختا ہڑھ جاتا ہے۔"

لینی جماعت کی نماز کا ثواب سنائیس مناملان ہے۔ تو اس بزرگ نے اپنے انسس سے کہا کہ اب تھے ہے۔ سنائیس مرتبہ نماز پڑھوا کاں گا۔ مثال کے طور پر اگر چار رکھت کی نماز تھی تو سنائیس مرتبہ نماز پڑھوا کاں فرض تو ایک بی ہوگا ہاتی تھے پر تھی بر تھی اس بر تھی ہوگا ہاتی تھے فرنس کر ان کران گا۔ جنائی اس بزرگ نے البیا ای کیا، سنائیس مرجبہ نماز پڑھ تھے تو فریب ہے مطاب تو عطا فریب ہے آواز آئی کرتم نے بڑی محنت کر لی جسیس جماعت کی نماز کا تواب تو عطا فرماویں ہے لیکن جب امام نے کہا تھا: "ولا السطنانین" اور چھیے متند یوں نے کہا تھا: آھی: اور جنائی ہے، ان فرشتوں کی وعا کو کہاں ہے آھین! اور اس آھی براحنا یہ کوئی معمولی چیز آھی۔ ان فرشتوں کی وعا کو کہاں ہے نہیں ہے!

اوّل وقت مِن ثماز کی فضیلت:

مديث شريف من با تخضرت ملى الله عليه وللم سد إو جما عيا:

"آئی الأعسنسانی اقسطن ؟ فسال: اَلسطانی اَلاَقِل وَقُیَهَا!" ترجر: ""سب سے ایجاعل کون ساسے؟ آپ سلی اللہ طیہ وسم نے ارشاد فریایا کہ: اوّل وقت پر نماز پڑھنا! اور ایک دوایت عمل ہے کہ: وقت پر نماز پڑھنا!"

#### بإجماعت نماز يؤھنے كاراز:

اس عدید کے بیش نظر امام شافتی رحمہ القد فرمائے ہیں کہ بر نماز کو اول وقت پر بڑھنا جا ہے۔

وقت پر بڑھنا جا ہے۔ ہم نے کہا کہ: حضرت! اول وقت سے مراد سخب وقت ہے،

مخیکا ند ہیں وال اوقات میں فرز بڑھنا افعنی ہے، اس کا واز یہ ہے کہ یہ جو اوقات مؤیکا ند ہیں وال اوقات میں فن قوائی شاند کی خاص تجنیات کا نمبور ہوتا ہے، تی تعالی شاند کی جانب ہے جاتب وقت میں اور ان اوقات وقیکا ند میں جو نماز یں فرض شاند کی جانب سے خاص عنایات ہوتی ہیں اور ان اوقات وقیکا ند میں جو نماز ی فرض کی گئی ہیں وہ اس کے کہا اللہ تعالی کی طرف سے بلاوات ہے کہا نہ عنایت اور رحمت اللہ کا نشر میں جانب ہا جانب ہے ہیں اپنا حصہ نے لور کیکن تم نماز باجا حدد کے لئے بیس کی وجہ سے ان عنایات اور رحمت والی سے محروم رہے، ایک تعالی کوتباری چار رکھت کی مرورت تبیس تھی وہ جو بھی ہی خاص میں عاص مقد کے لئے بلوا رہے تھے، تم نے وہ وہ وقت میں نال ویا۔ وس لئے نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی اور جاعت کے ساتھ پڑھنے کی قر کر تی جانب اس کو معمولی چیز ند

حضرت داؤر کے ہاں عبادت کی اہمیت:

یوں آو ہر آبی اللہ کا مقدان و برگزیرہ بندہ ہوتا ہے، گر معفرت وا وَوعلیہ اِنسٹو ۃ والسلام کے بارہ کی آتا ہے کہ وہ بہت ٹیک آ دی تنے ، آ بمن گر تھے، لیٹی لوہے کا کام کریتے بتنے اور اوبادیتے، ان کا دستوریہ تھا کہ لوبا گرم کیا ہوا ہے اور ہتھوڑا سرکے اوپر اُٹھایا ہوا ہے، ادھر انقد اکبر کی آواز آئی ویس ہتھوڑا مجبوز دیا، بیٹی ہتھوڑا سر پر آٹھ یا ہوا ہے، لیکن اوسے پر ٹیس مزیل کے، بینچے رکھ دیں گے۔ اس سے کہ اللہ تمالی کے ان بندال کوان چیز دل کی قیمت معلوم تھی، ان چیز ول کی مقلمت ان کے دل ایس تھی، اللہ خال ہمیں بھی یہ مظلمت نعیب فرمائے۔

قر حضرت عمر منی اللہ تعالیٰ حنہ نے پانچ نماز دل کے اوقات ذکر فریائے اور فریایا کے فق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے:

> "إِنَّ السَّلَّمَا فَ كَافَتُ عَلَى الْمُؤْمِدِيُّ فَ كِشَابُ مُؤَقُّوْتُ." ترجر: " '' بِ مُثَلِّ مُنَازَاتُ المِنانِ رِيَّكُمِي مُولُ بِ اقت رِياً"

لیعنی ایک تو ان پر میر بات کھو دی گئی کہ یہ کام ان کو لاز ما کرنا ہے اور دوسرے بیڈنٹن کہ وقت ہے وقت جیسے جاتیں با حد لیس، بکہ فدعمی خاص وقات میں بیٹر زادا کرنی ہے ۔

## نمازوں کے اوقات کی حکمتیں:

ورا کا ہر است نے ان اوقات کی عکمت بھی ہیاں فر دنی ہے کہ فدال اقت میں معترت آ وسطیہ الصلوق والسلام کی قربہ قبول ہوئی تھی ، ان پر اللہ بقائی کی حرف ہے خاص مزیت ہوئی تھی ، اس عزیت ہیں ہے اپنے بندوں کو اعلیہ وسیئے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی فماز فرض کرد کی ، فلال وقت معترے فوج علیہ السلام کی سنتی طوفان فتم ہوئے کے بعد جودی پہاڑ پر گئی تھی ، چہے مسینے کشتی یائی پر تیم تی دی اس وقت اسواع یائی کے دوئے زمین پر کوئی چیز فطرائیں آتی تھی ، جودی پیاڑ پر کشتی وہب زکی تو حفرت توح عليه اسلام نے بطور شمرات ثمار پڑھی تھی، اللہ تو الی قربائے ہیں: ''وَقِلُلُ فِينَا أَوْضُ الْفَعِيْ صَاءَكِ وَهَا سَنَاءُ الْفِيعِيٰ وَعِلْمِضَ الْسَنَاءُ وَقُلْصِنَى الْاَصْرُ وَالسَّفَوْتُ عَلَى الْجُوْدِيُّ ......!'

تر بھید ۔ '''اور تھم آیا اسے زیمن! نگل جا اپنا پائی اور اسے آسان! تھم جا، اور سکھا دیا گیا پائی اور ہوچکا کام اور کشتی تھیری جودی میاڑیر۔''

مینی اللہ تعالی نے زمین کو تھم دیا کہ انہا پائی ڈگل جا، وہ پائی ڈگل گئی اور سٹنی جودی پہاڑ پر جا کر لگ گئی تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے رفقا کے ساتھ میں تعالی شانہ کی جو عنائیت و رحمت بحول اس شن سے حصہ دیتے کے لئے فعال وقت کی نماز مقرر کی گئی ای طرح اور مجی کابر نے بہت می تنکسیں ذکر کی جی، بھر انم سے وہ او کچی چزیں ہیں۔

#### مهاجر کے معنی:

اک کے بعد ارشاد فرمایو کہ: آ دکی کہتا ہے کہ بٹس نے جمزت کی ہے، بٹس مجلی ججرت کرکے آبر ہول، طال کل اس نے جمزت نہیں کی، کیونکہ ممیاجرین تو وہ جیس جنہوں نے برائیوں کوچھوڑ دیار "فیان المسعید جسویسن انافین ہیجو وا المسینات!" جنہوں نے برائیوں کوچھوڑ دیار

## جمرت کی وجوہ اور ان کا تھم:

بھائی: مہاہر کے منی ترکب والی سکے جیں، وطن کو چھوڑ دینا، اور وطن کو چھوڑ نا کی وجود سے ہوتا ہے، بعض لوگ امر بکہ جاکر وہاں کی شہریت حاصل کر لیتے ہیں، کیوں جائے ہیں؟ صرف اس سکے نا کہ وہاں کھائے پینے کو مانا ہے! امریکہ کا کرین کارڈ لوگول سے نزویک ایسا ہے کویا جنت کا نکٹ مل حمیا ہو! یا شاہد جنت کا نکست ہمی ان کے نزویک انٹا لیتی نہ ہو، بہالاک جمرت کر کے چلے محے، امریک چھے کیج باکسی اور ملک چلے کتے اور وہال کی فٹیریت حاصل کرلی، پاسپورٹ بھی وہاں کا ہن گیر، اور نزک والمن بھی نوکری کے لینے ہوتا ہے، بھی تھارت کے لئے ہوتا ہے اور کھی دوسرے مقاصد کے لئے ہوتا ہے۔

## شربیت کی اصطلاح میں ہجرت کا مقبوم:

پہلے ذمانے میں مجھی مجھی ترک وطن عشق کے لئے ہوتا تھا، اب تو عشق کو کوگئے دار بھی بھی ترک وظن کو کوگئے کا اس است کا اس است کی ترک وظن کا است است کی ترک وظن کا است است کی ترک وظن کا است است کا است است کا است کی خواہش ہوئی ہے کہ مکر کر است کی است کے است کی است کی خواہش ہوئی ہے کہ مکر کر است کیا ہیں دین کی خاطر است کا کا کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا

که تکرمه همها جب صحابه کرام دخوان ایندهلینم اجتعین کو دین پرهمل نمیں کرنے ویا جارہا تھا،مسلمانوں کونیم تھا کہ مکہ چیوڈ کر مدیدہ آجا ئیں،صحابہ کرام حبشہ کی طرف بھی دوم چہ مصح تھے۔

ہجرت کتن برداعمل ہے؟

ادرية جمرت الثابذا كل تماكد دمول الشعلى الشعليدة كم خدّ فريايا: "إِنَّ الإَشْلَامَ يَهْدِيمُ مَسَا تَحَانَ فَيْسَلَهُ وَإِنْ الْهِيجُولَةُ فَهْدِمُ مَا كَانَ فَيْلَهَا! وإِنْ الْحَرْجُ بَهْدِمُ مَا كَانَ فَيْلُهُ!" (حَمْرُهُ مَا "كَانَ فَيْلُهَا! وإِنْ الْحَرْجُ بَهْدِمُ مَا كَانَ فَيْلُهُ!" یعنی ایک جوی فیرسلم تھا،سلمان ہوگی، پیلے کے سارے محماہ معاف! اور جمرت کرلی تو پہلے کے تمام کناہ معاف! اور جُ کرئیا، بشرطیکہ جُ ، جُ مبرور ہوتو پہلے کے تمام کمناہ موف! اور اگر نج جس دازھی سنڈ واٹے رہے تو پھر کیا؟ جیسے گئے تھے وہے ہی واپس جھکے ۔جیسا کہ شاعر نے کہ:

> کوبہ بھی مے پر نہ جھوٹا مشق ہوں گا! اور زم زم بھی بیا ہر نہ بھی آگ جگر کی!

حمارا کیا حال ہے؟ حاری کیفیت تو وہ ہے کہ جوعفق مجازی اور ہو جو بیاریاں ہم ماتھ کے کر جائے ہیں، وی واٹس کے کر آئے ہیں، تو انجرت بہت بیا علی ہے، کیکن اب ہم کہنے کو مہاج اور کے لیکن انجرت کے نقاضے بھی چرے کر رہے ہیں یامیس؟ اس کوسوط جائے!

معفرت ممردینی ایند عند فرمات بین کرمها جروه بین کرجنهوں نے برائیوں کو چھوڑ ویا اور بید دسول اقدس سلی اللہ علیہ دسلم کے ارشاد کی ترجمانی ہے ، آمخضرت سلی اللہ صد دسلم کا ارشاد مرای ہے :

> "اَلْمُسْتِلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَاجَهِ وَعَلِهِ!"
> (سَتُودَ مَن ١٥٠)
> رُجَد: ""مسلمان وه هي كرمسلمان اس سك باتهو ست اوراس كي زبان سي محفوظ راس -"

اور مباہر وہ ہے جس نے ان چیزوں کو جھوڑ ویا ہو جس سے اللہ تعالی نے متع قرمایا ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کر: کچولوگ کیتے ہیں کر ہم عابد ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کیا، فرمایا کر: جہاد نی سمبل اللہ نام ہے وشن کے مقابلہ ہیں عجابہ، کرنے کا اور حرام سے نکتے کا! حدیث شریف میں فرمایا: "إِنَّ أَعَدَائِي عَدَانِوکُ نفسق بحلفا بنین بخشنگ استیرا مب سے براوشن تیرا وہ نئس ہے جو تیرے پہلویش ہے اس سے تو مجمی لزان میس کی وشمنول سے جہاد کر ہے ہیں، بہتمبارا سب سے بڑا وشن ہے مب سے بڑا کافرتمباراننس ہے، فرااس سے بھی مجاہرہ کرکے لزائی کی جوتی، اوراس نفس کے ساتھ بھی مجاہدہ کیا ہے؟ ننس سے مجاہدہ کا مطلب ہے اس کی خواشات کو بوراند کرنے۔

## تفس كى مخالفت كاقصد:

سنطان الهند فواجه نظام الدين اولياً كدّى سرة آيك دفعه يمار بوسة ويماري بيكوزياده بخت اوكى، خدام نه غرض كياكه: حفرت! يهال ايك بهندو بير، جرياري سلب کرلیتا ہے ، توجہ و ال کر بیاری چوں لیٹا ہے ، اس کو بلالیں؟ ارشاد فرمایا: بیاری اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے جمہوب کی وی ہوئی چیز کو دور کرنے کے نئے محبوب کے وغمن کو بلانا غیرت کے خلاف ہے! لیکن نے غیرت کیا بات ہے کہ ایک ہندوکو بیادی کیا دجہ ے بلاکیں! اس بھاری کی جنہ ہے آپ کو بہوئی ہوگئی، ووستوں نے اسنے طور ایر اس جندوكو بلالياه كيونكه معفرت قر بهيوش شفه، وه بهندوآيا، وه يؤنكه اسية فن كاما برتفاه مراقبه كر كري بيتركيا اور بياري سلب كراه شروع كردى، حضرت جاريال برأت ك يع ميت ميد، اس نے ایٹ عمل کمل کرلیاء سلطان البند اپنے دوستوں پر عمر ہوئے اور فرمایا: عمل نے حمین منع کی قعا، اگر چرتم نے محبت کی وجہ ہے کیا، لیکن میری فق کے خلاف کیا ہے، اب اس ہندو کا جھے پراحسان ہے اور اس احسان کا بدلہ و بنا جائے ۔حضرت ملطان البندقدس سرة نے اس مندو ہے فرمایا کہ: میاں! خمبیں . تنا بڑا کمال کیے حاصل ہوا؟ و؛ کینے لگا: گی! میرے گرو نے کہا تھا کہ جس چیز کونٹس جاہے اس کی خالفت کرنا، اور جس چز کوئنس نہ جاہے وہ کرنا! میں نے ساری زندگی کے لئے بیرامول اپنالیہ آئ اگرول گوشت کھانے کو حابتا ہے تو نہیں کھاؤں گا اور فلاں چیز کو جابتا ہے نہیں کروں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ: بھائی! تم ہو تؤ ہزے یا کمال اور تمیارا اصول بھی بہت اچھا ہے، لیکن تمیارا اصول بکا نہیں کیا ہے۔ کہنے لگا: نہیں بٹی! میرا اصول بہت بکا ہے، ساری عمر کا اصول ہے۔ حضرت نے فرمایا: میں ایمی اعتمان لے لیکا ہوں کہ تمیارا اصول بکا ہے یا کیا ہے؟

# گھر بھی مجاہدہ کا میدان ہے:

بھارے معزت ڈاکٹر صاحب نور الڈ مرقدۂ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ: ہمنی؟ پہنے زمانے میں ہزوگ مجاہدے کرایا کرتے تھے، ہزوگ چلے تھنچواتے تھے، ہزی بزی محنت کروایا کرتے تھے، لیکن اب لوگوں کے بائی فرصت بھی ٹیمل ہے، محت بھی ٹیمل ہے، دمت بھی ٹیمل ہے اور طلب بھی ٹیمل ہے، اب تو یہ چھوٹے چھوٹے کیا ہدے ہیں ان پر بی کے جوجادی اور فرمایا کرتے تھے کہ: تمہارہ کھر مجاہدے کا میدان ہے! جوی ے ناگواری جیش آربی ہے اس پر عبر کرو، بچول سے ناگواری جیش آربی ہے اس پر مبر کرد، دوستوں سے ناگواری جیش آربی ہے اس پر مبر کرد، نفس کی ناگواری پر مبر کرد اور نفس لیک کاس کرنا نمیں چاہتا، اس سے دہ کام کرداؤ، اور نفس چاہتا ہے ایک غلط کام کرنے کو اس کو روکو، اس کی نگام قلاموا بیوی جیب کہک کرتی ہے تو بی جاہتا ہے کہ دو چارتھیٹری لگاری، نیکن ٹیمس! نفس کوروکو! یہ تبیارا مجاہدہ ہے، مبر کردادر اسپنا نفس کو تعیشری ڈائ

نفس سب ہے بردا وٹٹمن:

خرخیک رمول الشعلی اللہ علیہ وہلم فروستے ہیں کہ: سب سے ہوا دشمن تہدرا نفس سے اجو تمہر دے کہلو میں ہے۔ اور سب سے بڑے وشمن کے ساتھ و مقابلہ کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ ایک موقع پر آتحضرت معلی اللہ عب وسلم کی جہاد سے تشریف نہ رہے تھے ارشاد فرویل

"زجعت من البجه الأضغي إلى البجهاء الأضغي إلى البجهاء الأخنو!" (اثناف ع. مساوع) والمخنو!" ترجم جاء العفر سد جاء اكبركي طرف الوث بس!"

کافروں سے جو جہاد کر دہے تھ وہ بھی افتد تعالی کے اور عارے بھی دشمن تھے، گرنٹس بھی تمہادا دشمن ہے، اس کی مخالف کرنا اور اس سے نزنا بھی جبود ہے، تمہادائٹس چاہتا ہے شریعت کے خلاف میاکریں دیے کریں ایے کریں اس سے کہو کہ قطعہ نہیں کریں ہے! کیجئے آج سے حمیس ولی اللہ کی سندمل جائے گی، ایک آن جس ولی اللہ بن طاؤ کے۔ الله كا راسته دوقدم سے زیادہ نہیں:

آن سے سط کولوک خلاف شریعت کام جوشس چاہے گائیں کریں گے اک کو عارف فرمائے ہیں کہ اللہ کا داستہ دو قدم سے زیادہ ٹیل، لوگ کیتے ہیں: اللہ کا داستہ بہت لیا ہے ، کی بال! نہا تو ہے، اس لئے کہ اللہ کی فائٹ ہی غیرفائی اس کا داستہ بھی غیرفائی، جس طرح اس فات کی کوئی مدفیس، اس طرح اس کے داستے کی میں کوئی حدثیس، مباری عمر بیلتے رہوتو ایس کھے کا کہ فیک قدم بھی ہے نیس دواہ لیکن جارے معزب ڈاکٹر صاحب فوراللہ مرقدہ فرمائے ہے کہ کہ دارجودوستہ ہے دالمحدللہ! جوقدم فقت ہے دی منزل ہے، ہرقدم عادی منزل ہے، جس قدم پر موت ہے تی

الله کے راستہ کے دوقدم سے کیا مراد ہے؟

تویز دگ فرد کے بیں کہ: الشاکا راستہ وہ قدم سے زیادہ گئیں، ایک قدم نظم کی گردان پر دکھو، دوسرا محبوب کی منزل میں رکھوا پہلا قدم بنٹس کی گرد ن پر رکھوا اور دوسرا محبوب کے کو ہے میں دکھوا بنٹنی کینے ایکن کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، کہد دینا آمر ن کیکن کرنا مشکل!

ننس کورام کرنے کے لئے شخ کی ضرورت:

اور میش کوئی رام ہونے والی چیز ہے؟ میتو سرکش گھوزا ہے، اس کے لئے تو بڑا ماہر سائیس جو ہے، جس کے ہاتھ میں مجانا بھی ہواور یہ گھوڑا جتنا اچھا۔ کورے، وو اس کی چشت ہے چیک جائے، اور منظافے زمین جس ڈال کر اس کے یوئن توڑ وے واس کے فرمائے جی کہ

نفس نتوان كشت إن خلق بير!

سکی مرشد سے ساتے ہی پنادلوقو بینٹس مرے گا، ایپ نہیں مرتا، کہدیتا

آسان، کر ا مشکل، تو غرضیکر مجابد وه تیم جو کافرول سے ازاد مجابد وہ ہے جو اسے نکس سے ازا۔

#### جهادكا مقصد؟

اس مے بعد فرمایا کو: بعض نوگ اجر سے لئے ہم اور جھ اسے اللہ جس اسے اسے اسے اسے اسے اسے بعض نوگ شہرت کے اشام میں سے ایک مسم ہے، ہر آدی کو جسی اس کی نیت ہوگا ہونا جی سوت کی اقدام میں سے ایک ہم ہے، ہر آدی کو جسی اس کی نیت ہوگا ولیا بدل لے گا، اور بعض وفد ایک آدی بہاور ہوتا ہے، اس کے ول سے بی جوش آفھنا ہے لانے کا، برنیس کہ وہ شہرت چاہٹا ہے، برنیس کر اس کو کسی نے بہے وہیئے ہیں، بیانمام چیزیں اپنی جگ، لیکن جہاد فی محمل اللہ بر ہے کہ کوئی فیص اللہ کی رضا کے لئے لائے، بھش اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اللہ برخ میں، وطن قوم، فیلد، عمیدے کوئی چیز موقعات میں، لا ان میں مواسع میں مرے وہ اللہ کے جو نو بھٹ میں مرے وہ اللہ کے داستے میں مرے والا ہے، اس کو شہید فی مسیل اللہ کیا جاتھ میں مرے والا ہے، اس کو شہید فی مسیل اللہ کیتے ہیں۔

ميما أنك الاثم وبعسركا ازتبد لئاؤا الألا المان ارمنغز كا والوب الاتك

و ن**یا میں رہنے کا سلیقہ!** حضرت ابودردامؓ کی تھیحتیں

|   | . • |   |
|---|-----|---|
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   | ·   |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   | -   |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
| · | •   |   |
|   |     |   |
|   |     |   |
| • | ·   |   |
|   |     | - |

#### يم والله (لرحس (لرجم (لعسرالله ومال) على حياة والنوق (صلافي)

"هَـنَ أَهِـى السَّرْدَاءِ وَحِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا عَوْمَالُ مُنْفَسِلُ أَحَـهِ كُمُ شَائِلَةً فِي حُبِّ الشَّلَىءِ وَلَوْ النَّقَتُ تَرَ قُولَاهُ مِـنَ الْـكِبَرِ إِلَّا الَّذِينَ المُفَحَلَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلسُّوْدِى وَقَائِلُ مَا هُمُ." (طرد الاول) ١٥٠ ص: ٢٢٠)

"عَنْ أَبِي الدُّرَفَاءِ رَضِيَ اللَّاعَنَّةُ قَالَ: فَالاَتْ مِنْ مُسَلاَكِ أَمْرِ ابْنِ ادْمَ: لَا تَشَكَّ مُصِيَّتَكِ، وَلَا تُحَدِّثُ بِوَجُعِكَ، وَلَا تُوْكِ نَفْسَكَ بِلِسَانِكَ."

(صلية الإدليك ح: المس: ٣٢٣)

"اَعْـنْ أَمِـي السَّرْدَاءِ رَحِـيَ الشَّاعَنْهُ قَالَ: إِنَّاكُمُ وَدَعْـرَةُ الْمُطَلِّـرُمِ اوَدَعْـرَةُ الْيَبِئَـمِ افَاتُهُمَا مُشْوِيَانِ بِاللَّبْلِ وَالنَّاسُ بَيَامًا"

"عَنْ أَبِي الثَّرْدَاءِ رَحِنَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. إِنَّ اَبَغُمَنَ

الشَّاسِ إِلَى أَنْ أَطْلِلِمَهُ مَنْ لَا يَسُتَعِينُ عَلَى إِلَّا بِالْمُوعَرُّ وَجَلَّ." (عليه الدائي ١٣٠ م. ٢٠٠)

ترجمہ: '' '' حضرت الاوردا أرضى الله عند سے روایت ہے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ: تم میں سے ایک کا نفس جوان رہتا ہے کئی چیز کی محبت میں فواہ ہو صابے کی دجہ سے اس کے دونوں چیز سے ل محمل مواء ان ان انوکوں کے جن کے دلوں کو اللہ تقالی نے تقویٰ کے لئے جن ان دادرا ہے لوگ ہمت کم جیں۔''

ترجہ: .. المحصرت ابودرہ اُرضی اللہ عند سے معقول ہے وہ فرمائے تھے کہ: تیمن چیزیں بندے کے معاہمے کا حدار ہیں:

> از ۱۰۰۰ ایک به کرایل معیست کی شکایت شکرور ۱۲ مهرومری به کرایش تکیف لوگون کون خاک

۳۰:.....اور تیمری بیاک اپنی ذبان سے اسپے نغم کا قزکیدندکیا کرد، این کو یاک ندخادیا ا

ترجمہ:....! معفرت ابودردا کرش اللہ عند ہے معقول ہے وہ فرمائے تھے کہ: مظلوم اور پیٹم کی بدوعا سے بچا کروا اس کے کہ میدونوں چیزیں رات کے وقت چکی بیں جبکہ لوگ سو رہے ہوں ''

ترجہ۔۔۔۔'' معزت الدوردا رضی اللہ عنہ سے معقول ہے کہ میرے نزدیک لوگوں ٹس سب سے برا یہ ہے کہ ٹس کی ایسے محض پرظم کروں جو بیرے مقاسع میں اللہ تعالیٰ کے سواسی کی پروٹیوں لے مکتار''

## آ دمی کے نفس کا جوا**ن** رہنا:

بے حضرت ابودرداً رضی اختر عندہ مکیم الامت کے چند مواعظ ہیں:

ایک یہ کسکمی چیز کی مجت نئی آ دی کا تقش بیشہ جوان رہنا ہے، جا ہے وہ اتنا ہو گئی ہے۔ اس بیشہ جوان رہنا ہے، جا ہے وہ اتنا ہوڑھا ہوگیا ہو کہ اس کے چیڑے ہی فی گئے ہوں ، لینی مزیمیں کھانا، گرشمی کی جوان ہے، سوائے ان لوگوں کے جان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی سے کے جوان ہے، سوائے ان لوگوں کے جان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا سے کے جی ایس بہت کی جی ، بہت کی تی ایک صدیت جی فرانا ہے کر:

"بَهُومُ إِبْنُ آذَمُ وَيَشُبُ مِنهُ إِنْكَنِ: اَلْبِعَرُ عَلَى الْمُعَلِّمُ مِنهُ إِنْكَانِ: اَلْبِعَرُ عَلَى الْمُعَلِّمِ: " (حَلَمُ عَلَى الْمُعَلِّمِ: " (حَلَمُ عَلَى الْمُعَلِّمِ: " (حَلَمُ عَلَى الْمُعَلِّمِ: " حَلَى الْمُعَلِّمِينَ الْمُعَلِّمِينَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

یہ چیز انسان بیں نظری طور پر رکی گئی ہے، اور رکی بھی ایک گئی ہے کہ ہوڑھا
ہونے کے بعد آدی کا ول آنام چیزوں سے سرد ہوجاتا ہے، بہت کہ آلیا، بہت کمالیا،
اب چھوڈ دیں نقصہ اللہ حالی نے گھریار دیا ہے، آل در اداد دی ہے، بہت کہ آلیا، بہت کمالیا،
دیا ہے، اب آ کے کی تیاری کریں، لیکن نہیں، اس حالت بیس بھی ہوئے میاں کا دل
شیس بھرتا، جبکہ پاؤں قبریں نظے ہوئے ہیں، چاہتا ہے کہ مال زیادہ سے زیادہ ہوادر
شیخ جین کی طرح آپی آرزد کی نیکا تا رہتا ہے، بیافطری چیز ہے، مواسے ان لوگوں کے
جن کے دلول کو اللہ تعالی نے تقوی کے ساتھ تضموس کردیا ہے، خوف شدا ان کے دل
شی سے دلول کو اللہ مرد ہوجاتا ہے۔

بإدشاه، بزرگ اور شای شخ الاسلام کا قصه:

سنج جیں کہ ایک بادشاہ ایک بزرگ کے پاس میا، بادشاہ کا جی الاسلام بھی ساتھ تھا، وہ سرکاری '' جی الاسلام'' بنیا ساتھ تھا، وہ سرکاری '' جی الاسلام'' بنیا ہما، اختر تھا کہ الاسلام'' بنیا ہما، اختر تھا کہ ساتھ بھی میں تھا اوب سے ملا، بادشاہوں جی سے بچر ہوتی ہوں تو اطلام کے ساتھ ملے ہیں، شخ الاسلام صاحب بھل میں کہ اس بزرگ کی انٹی تعظیم بادشاہ کرتا ہے، جمیں گھاس بھی میس ذال ، جی کہ بزرگ میں ذال ، جی کہ بزرگ میں ذال ، جی کہ بزرگ میں خاص کی تھی جیش کی ، بزرگ قرب نے کہ بادشاہ ساتھ اس بھی جیش کی ، بزرگ ترکیس ہے، اس میں اس کو کیا کریں گئا ، عام کی چیز نہیں ہے، آب ہے جا سے مغرودت مندول بھی تھیے اگر میں گئا ، عام کی چیز نہیں ہے۔

جس کے ول میں دنیا کی عزت نہ ہو، متنا ہوں کے مدار کر قا

تفوق اس کی عزت کرتی ہے:

جیں، لیمن برورش یاتی رہتی جی، مال کی محبت اور ونیا میں زندہ

دېنے کی محبت ۔"

بیشنج الاسلام کا مقصد اس بزدگ پر چوٹ کرنا تھا کہ یہ چیزیں آپ بیس بھی موجود ہیں، کیونکہ دسول انشسلی اللہ علیہ وشلم کا فرمان برخل ہے، لیکن نمائش کے طور پر آپ ترک و تیا تھا ہر کرتے ہیں کہ جھے دنیا کی شرورے ٹیس۔

وہ ہزدگ فردائے گئے کہ معترت! آخضرت ملی الشاعلیہ وسلم نے فرایا کہ: ''میر دوخصلتیں جوان ہوتی دہتی جی ''جوان وہ ہوتا ہے جو پیدا ہوگیا ہو، اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میددوچیزیں بہال پیوائی فیس ہو گی، پیوا ہوتیں توجوان ہوتیں! شخ الاسلام صاحب وس بزدگ کا جواب من کراتنا سامنہ نے کررہ مجے۔

بادشا ہوں کے حاشیہ تھین علاً:

لپر وہ بزرگ فرمائے گئے کہ ایک حدیث یں بھی شادوں، آمخضرت ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"اَلْعُلَمَاءُ اَمْنَاءُ الْمُسْلِ مَا لَمْ يُعَالِطُوا السُّلِطَانَ!
فَإِذَا خَالَطُوا السُّلُطَانَ وَدَاخِلُوا الِلنَّانَةَ الْمُمْلُوا الْمُسُلُوا الْمُسُلُوا الْمُسُلُوا الْمُسُلُوا الْمُسُلُوا الْمُسُلُوا الْمُسُلُول الْمُسُلُول الْمُسُلُول اللَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

غلام احدقاد يانى كى طرح شيخ الاسلام صاحب مناظره بار محے!

## محبت اللي اور مُتِ دنيا سِيجانبين بوسَلتين:

وس کو حضرت ابودرد کرشی اللہ منافر ہائے ایں: سوائے ان کو کور) کے جن کے داول کو اللہ تعالی نے تقول کے لئے چن لیا ہے، جس کو اید خوف، این محبت اور ا پئی رضا نصیب فرمانہ ہے جیں ان کوونیا کی محبت سے پاک فرہ دیتے جیں۔ ایک برتن میں رو چیز ہی توہن ڈان حاسکتیں، باک اور ناباک، اور آبک ای رسترخوان مے رونوں چیز دن کو بیخی گندگی کو اور پاک چیز کو جمع نہیں کیا جاسکہ ، جن لوگوں سکے ولوں کو اللہ اتو تی این محبت کے لئے چن لیتے جن، ان کے وارس و زیا کی محبت سے ماک کرد ہے میں ، اور جس تخص کے وال میں پیرمیت موجود ہے وہ سمجھے کہ اس کے ول میں اللہ تعالیٰ کی بھیت ٹیس ہے ، اور اگر اس کا تنس اس کو وجوکا دیٹا ہے اور یے کہتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعدلیٰ ہے محبت ہے تو وہ جھوٹ بولٹا ہے، اس ول کے نامر اگر اللہ تعالی کی محبت ہے تو نا یا ک کے محبت نیس اوسکتی، اور نایاک کی محبت جیب تک ہے اور اس ہے اس کا ول ر کے خبیں موا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی محبت نبیں ہے ، ابسے لوگ جبت کم جس ، بہت ی کم بیں جن کے دلوں کو اللہ تقولی وتیا کی محبت سے پاک فرماد سینے ہیں، ان کے لئے آ نا جانا برابر : وتا ہے و نیا آ کے تو خوش میں وجائے تو فمنیں وان کا ہارت فیل کیں ہوہ ، بہت سا دے لوگوں کو اگر نقصان کی اطلاح مل ہے کہ ماں کا نقصان ہوگیا ہے تو ای وقت بن کو دل کا دورہ میز عاتا ہے معلوم اوا کہ ونیا کی بحبت ول کے اندر رحی ر بھی من کی ۔

#### الله تعالی اور دنیا کی محبت کے ثمرات واثرات:

دنیا کی محبت دل کو کرور کرتی ہے ، اور القداند کی کا محبت دل کوٹری کرتی ہے ، ونیا کی محبت تشویش اوتی ہے اور اللہ نعالی کی محبت دل کو سکون اور اطعینان کی وولٹ مہیا کرتی ہے ، ونیا کی محبت کی مثال ایک خوش کی کی ہے ، تیسے انسان کو محجی ووثی ے، جتنی خارش کرتا رہے اتنا عروہ تاریتا ہے، اور جب خارش بقد کروی تو جلی شروع اوگی، ہم اوگ ہے مس ہو گئے جیں، ہم رہے واول میں احساس نہیں رہا، ورند ہمیں معلوم ہوتا کہ و نیا کی مجبت سے واوں پر کیا گز رتی ہے؟ قرآن کر کم جس ہے:

الآ او بہند نکر اعظر خطائیٹ الفلوٹ " (ارمد ۱۸۸)

ترجہ اللہ اللہ تعلق تعلق میں کے وکر سے اور اللہ تعالی میں کے وکر سے اور اللہ تعالی میں کے وکر سے اور اللہ تعالی میں کے وکر سے اور اللہ

جمن او کول کو اللہ تعالیٰ سے ذکر سے بغیر اظمینا ن ہے وہ پچارے وہو کے میں اس میں او کول کو اللہ تعالیٰ سے دہو کے میں اس مرمنیکہ یہ چیز الائن علان ہے، تامل طابع ہے، جوائی آئی و نیا کی سمیت برجمتی گی، اس محمد میں برحائی ہے جوائی ہے برحائے ہیں قدم رکھا، جم اتو ہوڑھے ہوئا شرور نہ ہو کئے گر و نیا کی سمیت انجمی تک جوان ہے، اور برد حالیے ہے تیمروں تک قدم رکھ، لیکن اس کی جوائی عمر نیمس ہوئی، جارے قمام تو کی جواب و سے میروں تک قدم رکھ، لیکن اس کی جوائی عمر نیمس ہوئی، جارے قمام تو کی جواب و سے میرون کی جوان تر بیروس ہوئی، جاری تر ہوئی گھی ہے برزھی نہیں ہوئی، جاری تر ہوئی گئی۔

#### ونیا کے لئے محنت کرنے وانے کا انجام:

رضائے الجی کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی مہت کے سے تو کوئی محت خیس کی محت کی جو کوئی محت خیس کی محت کی تھی مرف الن پیزوں کے لئے ، قوجب مرکبیا تو ان پیزوں کو دکھ و کھ کر حسرت کرے گا کہ اے کس چیز کو چھوڈ کر ج رہا ہوں ، بوے ثوق سے مکان مایا تھا، بوے خوق سے مرکان مایا تھا، بوے خوق سے دو کیا تھا، بوسب شوق دھرے کے دھرے دو گئے تھے ، اور جہاں جانا تھا بیٹی قبر، اس کے سے کوئی سامان بی تھیں کیا، تہ کھی وہاں بستر کا وہاں بستر کا سمانان کیا، درکوئی وہاں کی وحشت و تجائی کے بارے بھی سوچ، چیے دریا بھی طالی ہاتھ

#### مے تھے، یہاں سب بھی کا کر بیس چھوڈ کر چلے گئے۔ صرف و نیا کمانے والوں کی مثال:

کوئی غیرطک کمانے کے لئے کیا جود ہود اگر قواس کو زرمباول لانے ک اجازت فی جائے تھے اور آگر قواس کو زرمباول لانے ک اجازت فی جائے تو تھیک ہے، اور آگر سب کچر وجیں کوئی بھین لیں تو اس نے وی جھیں جس سال ضائع بھی کے اور خاتی ہاتھ آیا، اس کے دوست احباب، بیوی سنچ پوچیس کے کہ کیا لانے بھود وہ کچے گا کہ اچھ بھی تیں، اور جب جاگیں گر سب بچھ بھین لیا گیا! ای طرح بم لوگ بھی بیبال تحقیق کر رہ بھی تیں، اور جب جاگیں گے تو سب بچھ اپنا دالے بچین لی لیس کے، جوابی اندر جرانے وہ قرائے جائے گا، باہر کی تو سب بچھ اپنا دالے بچین لی جائے ہی گیرے اور بارا جم ان کو بہت اجھے ایچھ کی مولوی صاحب کے گیڑے ان رہنے دو بارا جم ان کو بہت اجھے ایچھ کیڑے بنا کے دیا کہ دیا کہ نے کہ مولوی صاحب کے گیڑے ان رہنے دو بارا جم ان کو بہت اجھے ایچھ بوت کیڑے بنا کہ دیا کہ نے کہ کو تھی مہنے کے در جائے دو۔ کی گرے بیش صاحب! سنے ہوئے کیڑے بنا کہ دیا کہ کہ کے تھی مواجع کی جود تی جھینے ہوں ان کی جیٹر کے بارا دیں گر برا و نے جس میں کہتے ہوں کی شریب و نے جس کہ گیل کر آ جائے جود کون کی جیڑے دی اس کے باس؟ اے کا آن اکہ مرنے سے دیکھی میں ان کی مقتل کر آ جائے جود کون کی جیڑے دی اس کے باس؟ اے کا آن اکہ مرنے سے کہلے جمیں ان کی مقتل کر آ جائے جود کون کی جیڑے دی اس کے باس؟ اے کا آن اک مرنے سے کہلے جمیں ان کی مقتل کر آ جائے جود کون کی جیڑے دی اس کے باس؟ اے کا آن اک مرنے سے کہلے جمیں ان کی مقتل کر آ جائے ہود گون کی جیڑے دی اس کے باس؟ اے کا آن اک مرنے سے کھیلے جمیں ان کی مقتل جائی۔

## ونياً كى محبت كاعلاج حاسية:

یبال سے یہ بات نبھی معلوم ہوگئ کہ یہ چیزیں قائل علاق ہیں، اللہ والوں سے اس چیز کا علاج کرولیا جاتا ہے، میرے ول کے اندر وزیا کی مجت کوٹ کو نیمری دول ہے، یہ چیز قائل علاج ہے کہ وزیا کی محبت کس طرح نکل جائے؟ مال کی محبت کس طرح نکل جائے؟ مال کی محبت ہونے کا معیار کیا ہے؟ یہ چیزیں بزرگوں کے سامنے وکر کرنے کی جوتی جن ہے۔ کے سامنا کی تعلق کا بحی سطلب ہوتا ہے۔

## ابن آ دم کے معاملات کا مدار؟

دوسرا ارشاد حضرت الدوردا رضی الله عنه کا نقل کیا ہے، وو فرمائے ہیں کہ: این آوم کے تمام معالمے کا مدار تین چیزیں ہیں، جس کو تین چیزیں حاصل ہوگئیں مجھو کہ اس کا بیزایار ہوگیا۔

> ا: سالک بیارا پی مصیب کی کمی سے شکایت نے کرو۔ ۲: سدوم اسکہ اپنے مرض کا اظہاد کمی کے سامنے نہ کرو۔

۳: ۱۰۰۰ اور تیمری میدکه این زبان سے اپنی مفائی اور پاکٹر کی بیان شاکرد، عی میں تو ب گناہ مون! اپنی سید گنائی کو تو زرداری اور بے تظیر بھی زبان سے بیان کرس مے:

> اتی ند بوصا یا کی دامان کی دکارے دائمی کو زرز دکھیا ورا بند قبا و کھیا

اپنی مصیبت کی کایت محلوق کے بجائے خالق سے کرو:

 فرماتے ہیں) خم کی وجہ ہے ان کی آنکھیں سفید ہوگئیں، آنکھوں کا نور جاتا رہا، آنکھوں کی چکٹ ٹم ہوگئی، اور آئی شدے کا ٹم تھا کو یا گلا گھٹا جاتا ہے۔ ''فسال إنسف افسان کو انفیار مرف افٹر تعالی کے انسٹ کو انبیار مرف افٹر تعالی کے سامنے کرتا ہوں )۔ کبھی کمی بندے سے بھی تذکرہ کیا ہے اس کا؟ مرف ایک ما لک سے شکارے کرتا ہوں اپنی پریشان کی ہیں، اسے ٹم کی بھی ، اگر اس کے یاس ہوں اپنی پریشان کی ہیں، اسے ٹم کی بھی ، اگر اس کے یاس ہی ند کروں تو چھر کس کے یاس کروں!

آفت ومصیبت کی شکایت عبدیت کے اظہار کے انداز میں کرو:

کوئی آفت، کوئی مصیبت آن پڑی، شکایت کرد، لیکن مولا کے سامنے کرد،
شکایت مجی شکایت کے انداز میں نمیں، بکدائی حانت زارکواس کے سامنے رکود، این
عبدیت کا اظہار کرنے کے لئے ، کلوق کے سامنے اپنی شکایت نہ کرد، اس لئے کہ
گلوق خواد چوئی ہو یا بڑی، آسان وائی ہو یا زہن وائی، تمہاری شکایت رفع نمیں
کر مکتی، آگے ہی ہے جو شکایوں کو رفع کر سکتا ہے، اس لئے فریاتے ہیں ''الا تشکیک مسامنے شکایت نے کروسوائے اللہ تعالی کے داور
اسینے ورد کا اظہار کی کے سامنے نہ کروسوف اس کے سامنے کو ۔

## حصرت الوب كااظهار بجز

حقرت ایوب صابر علیه واسلام الله تعالی کے ماسے کرد ہے ہیں: "الجسسی مُسْسِی المعطّب وَالْفُ اَوْ حَمُ الوَّاجِعِینَ" پرودوگار! جھے تکلیف بی رہی ہے، آپ بنائے ہیں، وہاں کوئی دوا بنائے ہیں، وہاں کوئی دوا بنائے ہیں، وہاں کوئی دوا دارور میں ہائے وہ الله کا مردور ہیں ہے، اور کردا کا دور میں ہائے کی مردورت تھی بھم دیا: "اُوْ کُسِسَ ہِسِرِ جَبلِک" وہی ایون باری ماردور میں ہے ایون ہیں ہے کہا در تھی ایون ہیں ہے کہا در تھی ایون منظر پائی بینو بھی اور تھی کا در تھی کے دوروں مارے کے جاندگی محضرت ایوب علیہ السلام ای چھے میں تھی کرکے جود ہوی رات کے جاندگی

طرع نکل آئے ، قیام تکیف دور ہوگی ، نتانا چہہتے تھے کہ اللہ پاک آگر بیاری لگانہ جاجیں تو کوئی بند نہیں مکل اور جب ہنانا جاجیں تو اس کے لئے لبی چوزی تہ ہیرواں ک ضرورت قبیل یہ معنوے ابوب عابد السلام سے چشنے سکے پائی سے مسل کیا، سب کھی دور ہوگیا، قیام جادیاں دور ہوگئیں۔

تکلیف وورکرنے کی دعااورانداز:

ا بنی ککیف کا انگیار اللہ تعالی کے ماسے کردہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ماسے تحد سے میں گر بناؤ اور بھی منظرت ایوب علیہ السلام کی دنیا پڑھو:

" أَنَّىٰ مُسَّبِّي الصُّرُّ وَ أَنْتُ أَرْحُوا الرَّاحِمِينَ."

عادے موان کا محمد اور نیس صاحب بیرخی رحمہ اللہ بیار ہو گئے بیتی فی مائے۔ کے کہ انب مجھے تمانا اوجائے گیا عرض کیا گیا۔ کس حرب شفا ہوجائے گیا؟ فرمایا: ایس نے مجدے میں میاد عالی: "آبکی خشسیتی الطنو کو آنکٹ آؤ خیا الزّ احصیلی ا" اور واقعی شفاء وگی۔

# توقیق دعا قبویت کی علامت:

الله یاک تم ہے وہا مظوات ہی اس لئے جی کہ ان کو منظور کرتا ہوتی ہے، اُمر منظوری نہ ویں ، تو تم سے وعا نہ کروا کیں ، جمہیں دعا کرنے کی تو نیل شدویں ، لیکن جسے نشانعالی کی برگاہ میں التی کرتے ہو ویسے اس کی رضا پر راضی ردو، ول جی نظی کا مضمول قیس آنا جے ہے :

زنده کی مطائے آہ ادر مکٹی رمنے تے تو دل شدہ جٹائے تو

زندہ کریں، آپ کی عطا ہے، مار ڈالیس آپ کی رضا ہے، آپ جو پکو بھی۔ کریں، جونھی آپ کی رضا ہوں س پر رہائتی ہوں۔

## عناج مقصود ہے، شفامقصورتہیں:

جارے معفرت تکیم المامت موارنا محد انٹرف علی تفاتوی فقرس مرڈ ارشاد فرمائے تھے انہائ مقمود سے شفامتسود نہیں!'' تمہارا کام ہے بتنہیں علاج بتایا ہے، کرتے رہو:

ا پنی با کیزگی بیان نه کیا سرو:

'ورتیم اِنظرو به کدایج نئس کا تزکیدن کرد، قرآن کریم ش " تا ہے۔ " فیللا تُؤخُّوا انْفُسْکُنْهِ هُوَ اَعْلَمْ بِنِينِ اتْفَلَى. " ( جر er) اپنے نفول کا ترکیہ ترکیا کرو کہ ہم بہت اجھے ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں! اپنی مطائی وینے کی کوشش نے کرو، اللہ تعالی بہت بہتر جاتا ہے، تم ہیں ہے جو بہتے والا ہے وہ تقی ہے، اس سے جو بہتے والا ہے وہ تقی ہے، اس سے بور کیا اللہ تعالی کے مائے ہی مطائی ہیں کرتے ہو، کیا اللہ تعالی کے مائے ہی مطائی ہوئی ہے، کیا اللہ تعالی کو جم کہ تھیں برگمائی ہوئی ہے، کیا اللہ تعالی کو بھی کہو کے کہ تھیں برگمائی ہوئی ہے، کیا اللہ تعالی کو بھی کہو کے کہ تھیں برگمائی ہوئی ہے، کیا اللہ تعالی کو بھی کہو کے کہ تھیں برگمائی کا کرم ہے تھور کردے اللہ تعالی کے سامنے اپنی پاکیزگی کا تصور کردہ اللہ تعالی کا کرم ہے تصور کردہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی باکیزگی کا تصور کردہ اللہ تعالی کے کہ مانے اپنی پاکیزگی کا کرم ہے کہ بھیں چانا چرنا چھوڑ دیا، ورنہ یہ نجاست تو وُن کے لائق تھی بھی جس قصل کی نظر اس پر ہو دہ اپنے منہ ہے تھوڑ دیا، ورنہ یہ نجاست تو وُن کے لائق تھی بھی کرے گا، اور اگر کوئی کرتا ہو دہ اپنے منہ ہے تو جھوٹا ہے!

مظلوم اوريتيم كى بدوعا ي بيوا

تیسرے ارشاد بنل فرمایا کر: رو بددعا کان سے پیجا! لیک مظلوم کی بردعا ہے۔ اور ایک بیٹیم کی بددعا ہے، بیراس وقت آگر سرا تفاقی بین جب لوگ سور ہے دوسے میں مظلوموں کی بددعا ہے بچھ اور تیمول کی آو ہے بچھا

معفرت معاذ میں جبل رضی اللہ عندیکن تشریف کے جارہے منع آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

> " .... اِنْ قِ دُعُودُ الْمَطْلُومِ فَاِنَّهُ لَلْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ جِنَابٌ" (مُنْلَا مُنَافِعِ مُنَافِعِ) ترجمہ: ... "مظلوم کی بدوعا سے بچتے رہا، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے (سیدمی عرش پر پینین ہے ) "

ای کو فاری شاعر کہتا ہے:

بترس از ہائے مظلومان کہ بنگامے دعا کروند اجابت از ورے حق بہرے استقبال کی آیندا

مظلوم کی بدویا ہے بچوا اس کے کہ جب وہ دیا کرتے ہیں تو قبولیت کے استقبال کے سے عرش المی ہے آتے ہیں، اور ای طرح میٹم کی بدویا ہے بچو، میٹم کا مال مذکھاؤ، خواد تیجہ وسواں اور جالیسویں کے عنوان ہے ہو، میٹم پرظلم ندکروہ اور میٹم کا مال منہ تنصیاؤ، اس کے کران کی آوگل ہے تو ہیز اغرق کرد جی ہے۔

## مظلوم حاہے کا فرہمی کیوں مدہو:

کراچی میں کتنے بیچے بیٹم کے گئے؟ ان کی آئیں نہیں آئیں گی؟ کتنے میں ایک کا ایس نہیں آئیں گی؟ کتنے بیٹر منظام کو تحقید سنم بنواجی ان کی آئیں ماریگاں جا گیں گی؟ ایک کلت یاد رکھوا مظام کا دلی اللہ ہوتا اس کی بدوعا قبول ہوتی ہے بمظام کو گئی بھی ہواس کی بدوعا آئی ہے جی کہ فاجر وفاسن بلکہ کا فر ہوتو اس کی بھی بدوعا آوی کو مار وی ہے ہوں لئے کی شخص پر لفلم وسم کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کا فتن ایسے ذیاح لیا اس سے فروا اور یہ تیا ست تک ساتھ نہیں جھوڑتی ، چاہے بھی سعافیاں اللہ تعالیٰ سے باگو، پھر معافی بھی نہیں ملتی جب تک صاحب جی خود معافی نے کہ اس کردے۔

# بے س برظلم بدرترین ظلم ہے:

اور ایک ارشادیش فرمایا کہ میرے نزویک سب سے بری صورت حال میہ ہے کہ بٹس ایسے آدی پر تقلم کروں جو میرے مقابطے بٹس اللہ تعالیٰ کے مواکس سے مدو منیں لے مکناً۔ لوگ قو میہ کیجھے بیس کہ اس کا کوئی تیس ہے ، کوئی تفانے کچبری واللہ اس کا واقف ٹیس کوئی بودا آدی اس کی سفارش کرنے والانہیں ، اور کوئی اس کے ساتھ جھا ا نہیں جو میروی کر سکے، اس کی کوئی میٹیت نہیں، کچل دوا مار دوا لیکن ہے بھول جاتے۔ این کرمپ ہے بوداوس کے ساتھ ہے!

صَعَفاً کے ساتھ رَبُّ الصَّعَفا ہے:

حدیث شریف ش ہے کہ آنخفرت میں انڈ نظیہ وسلم ویا فرمایا کر 2 ستے: "بینا وج الفضعفاء" (آے کمزودول کے دب!) چھے بیادعا بہت پیادی لگی ہے، بھے پیلفظ بہت مزہ دیتا ہے۔

"یسا و ب المصنعفاء" ایس کمزوروں کے رہا! جن کا و نیایش شنوان کوئی شمیں، جن کو شنے والا کوئی ٹیس وقوان کا بھی رہا، اور تو ان کا بھی انقام لیتن ہے، تو ان کی بھی فریاد ری کرتا ہے، اور مدو کرتا ہے آتم ہے دیکھتے ہو کہان کا کوئی ٹیس، ہو تیوں و بھتے کہ سب سے بڑا اس کے ساتھ ہے! دورجس کا کوئی ٹیس ہوتا، اس کا خدا ساتھ جوتا ہے، اور اللہ نہ کرے، احد نہ کرے اگر اللہ تعانی کی ہے اتقام کیس تو بھراس کا جو حشر ہوتا جا ہے وہ دورہ ہے!

ایک بزرگ کی توجین کا بدله:

یں نے آپ کو یہ تصر سایا تھ کہ ایک بزرگ بتھ، ان کو کی نے برا بھا کہہ دیا، اب دہ بزرگ اپنے ساتھی ہے کہنے گئے کہ فرزاوی کے ایک تھیٹر لگا، والاس نے ڈراٹھوڑی دیرا در ٹافیر کردی اور دہ آدی وہیں بھسالا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یہ بزرگ اپنے ساتھی ہے کہتے گئے کہ: تو نے اس کی ٹانگ توڑ دی اگر تو اس کے تھیٹر لگاویۃ اور اس کی ڈانگ ند ٹوٹی ایش نے اس لئے کہا تھا کہ بیرز ساملہ اللہ تو تی ک ساتھ یہ ہے کہ اگر میں کسی کی زیروتی کا جرار خود لے لوں تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ: انھے کردیا، مسلم جو گیا اور اگر میں انتقام نہ لوں تو وہ خود آکر انتقام لیتے ہیں کہ: جوانتقام نبیں لیتا اس کا انتقام اللہ لیتے ہیں:

میں کہتا ہوں کہ ای ہزرگ پر مخصرتیں، ای معالم شرق مرارے بی بررگ ہو، جو فض انتخام تیں تم مارے بی بررگ ہو، جو فض انتخام تیں اللہ ہے کہ معاف کردوہ اللہ تعالی سے کہدود کہ تعاری سلح ہوگئ ہے، مقدمہ داخل وقتر کردو تو دد مرک بات ہے، ورند اللہ تعالی انتخام لیجے ہیں۔ تاہم جلد بازی نہیں کرتے، بلدوں کو مہست دیے ہیں کہ بین ادان ہیں، آئی ہیں معاملہ ورست کر لیس، فرضیکہ ایسا کوئی فخص جس کا اللہ تعالی کے مواکوئی انتخام کیتے ہو، اللہ نہ ہو، ای پر قلم کرتے ہوئے زیادہ قروا کلوئی کے انتخام کی تو تم ناب لا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے انتخام کی تو تم ناب لا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے انتخام کی تم بعودے زیادہ قروا کلوئی کے انتخام کی تو تم ناب لا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے انتخام کی تم ناب کوئی تھیں لا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے انتخام کی تم ناب کا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے انتخام کی تم ناب کا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے انتخام کی تم ناب کوئی تعدد کی تاب کا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے انتخام کی تم ناب کا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے انتخام کی تم ناب کا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے انتخام کی تم ناب کا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے انتخام کی تو تم ناب کا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے انتخام کی تو تم ناب کوئی تعدد کی تعدد کی تعدد کی تعدد کا تعدد کا تعدد کی تعدد کی

وذُخر وحوالنا (6 العسراني وم) (نعالس)!





بم الآمال من الرحم (تعسرالله ومن) معی جه د الان (دعانی) مدیت شریف بس ہے۔

"اَلَسَحَلَقَ عِنِيالُ اللهِ فَاحَبُ الْخَوْقِ الْيَ اللهُ مَنَ الْمَصَلَقَ الْي اللهُ مَنَ الْحَسَنُ إلي عِبْلهِ."

اَ حَسَنُ إلي عِبْلهِ."

اَ مَلْمَ اللهُ اللهُ كَالَمِد ہے، ( عِسِمَ كُولُ اللهُ كَالَمِد ہے، ( عِسمَ كُولُ اللهُ كَالَمِد ہوتے ہيں) . لله ك يعدول ميں الله كوسب سيندُ و دوء اللهِ عوص مجوب ہے ہوت ہيں كيد عيد الله عود اللهُ ال

' ک کے ساتھ جس سوک کرنا بیمجی دمست کا شعبہ ہے ، اس لئے آپ سی انشاطیہ دسم نے فرمایا کہ:

> "مُنَ لَا يَرْحُمُ لَا يُرْحَمُ، مَنَ لَا يَغُفِرُ لَا يُغَفِرُ !" (كَرْخُمُ لَا يَرْجُمُ لَا يُوْرَحُمُ لا يُغْفِرُ !"

# ترجید... "جورهم نیس کرتا اس پررهم نیس کیا جاتا، اور جو بخشاخیس وه بخشاخیس جاتار"

بخشنے کا مطلب؟

بخشے کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کا قصور کیا ، واور وہ اس کو مطاف
کرد ہے اور انتقام نہ لے اس کو بخشا کہتے ہیں، جو ساحب مطالمات ہیں، جس کے
ساتھ کمل طائب، برائ رہتا ہے، تعدفت رہتے ہیں، وٹی نہ کوئی را گواری وٹی آبی
ہائی ہے، کل ریباں چھامولونوں کی جو عت آئی ہوئی تھی، کوئی گفتگوتھی، مولوئ بھی بھی
گھی لڑ پڑتے ہیں، بلکہ مومی زیادہ لڑتے ہیں، عوام کی فرائی کم جو تی ہے، مولویوں کی
گوئی زیادہ بوڈی ہے۔

# كوئى ايئے كوڭھوروارنيى جامثان

 کہددے تو کس دلیل کی مغرورے نیس ہوتی بکہ کہتا ہے بدہے بی شیطان ، شیطان کی اطرف جو برائی بھی مشوب کی جائے ہی ہے ، بدائمانی کر درق ہے۔

محلوق کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں تو ...

واقعہ میہ ہے کہ اگر ترازہ کے دونوں پلزوں کو برابر دیکتے ہوئے (جس کو عدل کہتے ہیں) ہم اللہ کی تفوق کے ساتھ معالمہ کریں تا ہمادی یہ کیفیت نہ ہو، بکداس کے برعکس کیفیت میہ ہوگ کہ اپنے کو ضطی پر سمجیس واور دوسرے کو بری سمجیس سے، بلکہ اس کو تلاقبی میں جھاتیمیس کے وجس سے جھٹزا ہی شم وطائے گا۔

جھکتا تولیس تو ہم ہی مجرم ہیں:

حضور علیہ انصافرۃ والسلام بازار جن تشریف سے جائے تھے، تو رکا تھاروں سے فرہ سے شے کہ: ''لاِنْ وَارْجِعَے'' (مشکوۃ من ۲۵۳۰) تول کر دواور جھکا ہوا دو ہم لوگوں سے معاسد کرتے ہوئے جمکنا ہوا کیول ٹیس دینے کہ اپنے کو بہ نبست دوسروں کے زیادہ خطادار کھو، پھرجشزا کیا ہوگا!'

# دوسرا خطا کار ہے تو فرشتہ آپ بھی نہیں:

یہ ہو تس نے کہا کہ مدل ہے کہ تراز و کے دونوں پنزے برزبر رکھو، دومرا بھی ہو تش ہے ہو اس سے تہاری شان میں بھی ہو تش ہے، اس سے بھی فلطی ہو تش ہے، اس سے تہاری شان میں بھی کو گئے ہو گئے ہوگا ، اور تم بھی بہر حل بشری ہو، معمرم فرشتہ نہیں ہو، آخر کو گئ نہ کو گئا ہوگا ، ووقول کو برابر رکھ کر ہم معاملہ کریں اور اپنے بارے میں فیصلہ کرنے ہیئیس، قو پھر ہمیں کفر آئے گا کہ ہمارا فصور زیادہ ہے، لوگوں کا کم ہے، اگر انصاف کیا جائے تب تو ہے کہ ہم برابر ہیں، لیکن ہم رکی فیطیاں ہے کہ ہم برابر ہیں، لیکن ہم رکی فیطیاں ہو ہو تارا پاڑا بھاری ہے، لیکن ہم رکی فیطیاں اور ہولوں بات کہتے ہیں اور بھول جائے ہیں، بات کہتے ہیں اور بھول ہوا ہے ہوں بات کہتے ہیں اور بھول ہوا ہے ہوں بات کہتے ہیں اور بھول ہوا ہے ہوں بات کہتے ہیں۔

ہوئے ہماری زبان مختاط تمیش رہتی مجمعی کسی سیاق و سباق ہیں، بہمی کمی پہلو ہے، بہمی کسی انداز میں ہم دوسروں کے بادے میں بات کر لیتے میں اور پھر ہم اسپتے آپ کو پاک صاف بھی تجھے لیتے ہیں، تو میرے بھائی! سارہ فداد ہمارے اس نفس سے بید، بوا، اگر سادے کے سارے لوگ اسپتے بھائی ل کے ساتھ وو معاملہ کرتے جو اسپتے ساتھ کیا جانا چاہئے، یا اسپتے آپ کو اس کیج کی تلفوق تجھتے جس کیج کی تفلوق ووسروں کو سمجھتے ہیں، تو تھوڑا سا جھکا ہ ایم ہیں بھی پید ہوجاتا۔

# ا پی کوتا ہیول کے بارہ میں جو حیامت ہے وہی دوسروں کے لئیے بھی ہو:

جب ہم یہ بھتے ہیں کہ ہمارے قصوروں کو، ہماری خلطیوں کو، اوری کو اوری کو تاہوں کو تاہوں کو تاہوں کو تاہوں کو تاہوں کو تاہوں اور ایران کردیا جائے ، یس بھی میں جائے ہوں ، آپ ہمی شاید میں جو ہتے ہوں گے، ہیں تو ہم سب قصوروار کین ہوائی کہا کہ وگ ہری خلطیوں کا مقاطر کو تاہوں کا مقاری خلطیوں کو تاہوں کا اور سے تھا تھا ہو تاہوں کے مقاری خلطیوں کو تاہوں کو تاہوں کا دور سے گئی ہم خلطی ہوگئی ہے۔ انہ مقارد میں مقارد کی تاہوں کی

## غير کي آنگھه ڪا تنڪا:

حضرت مینی علیه اصلوق والسلام کا قول نمل کیا آیا ہے کہ اے فض التھے دوسرے کی آگو کا تفاقطرآ تا ہے مگر اپنی سکی کا شہتر نظر نہیں آتا۔ ' دوسروں کے تسور کو ہم خورد مین لگا کر دیکھتے ہیں، اور لاؤڈ البنیکر کی طاقت کے ساتھ اس کا روان و پر جا کرتے ہیں، دوسرون کی نظرآنے والی برائیوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاری عقابی نظری وہاں تک بینی جاتی ہیں، اور ہاری پردیگیندہ مشینری دوسروں کے عیوب کو بیان کرنے کے لئے پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آتی ہے، جب تک ہم اس کا جے جا نہ کرلیس، پیدھ میں گئے ،وجاتا ہے۔

کیا لوگ ہی رے عیوب کو اچھاکس؟

کیا تم بھی اپنے ساتھ ہی جاہتے ہو کہ لوگ خورو ٹین لگا نگا کر تمبارے اندر کے چھپے ہوئے جماتیم ویکھا کریں؟ اور تم جاہیے ہو کہ لوگوں کی زبانیں تینجیوں کی طرح تمباری عزیت کو تار تار کرویں؟ کا ٹین؟ اگر ٹیس چاہیے ہوتو پھر لوگوں کو معانب کردو، اگر کمی کی گوتا جی تمہاری ٹنظر میں آئی اس پر برد، ڈال دو، صفور سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

> "غىق منتقى غاؤرة أجيئه الكشليم منتز الخاغۇرقة يَوْمُ الْقِيامُةِ" ( كَرُ المَال ج.٣ مدين (١٣٨١) ترجمه - "جو اسبخ سلمان جاتى كسيسى پريرده والے كا الشاقياتى فيامت كەن بىل كىچوب پريرده والىس كىرى"

> > جو دومروں کو نہ بخشے ، اے نہیں بخشا جائے گا:

اور خوب یاد رکھو: "خسن کی نسخفیل کا یکففیا!" اگرتم کوگوں سے ساتھ میہ سمالمہ تبیس کرد سے تو بھر سے توقع صف رکھو کہ اللہ پاک تنہارے تصوروں کو بھی معاف کردیں، بیاتو تع نہیں رکھنی چاہئے۔

ا بي ذات ير تقيدي نگاه ژالو:

حمیس لوگوں کے چھان کے سوران نظر آئے ہیں، کبھی اپنی چھٹی کو بھی و کچھ لیا کرو، جس میں بہتر چھید ہیں، ہماری کون می گل سیدگی ہے؟ ہروا کون سا سعاملہ ورست ہے؟ کبھی بھی تقیدی نظر جونوگوں پر ڈالنے ہو، اینے اوپر بھی ڈاں دیا کرو، ہم اس کے تو روا دار تھیں گر بایں ہمہ ہم ہے جاستے ہیں کہ اللہ باک ہارے جیوب پر پروہ ڈاسلے رکھے، صدیث شرایف میں بھی ہمیں مبکی دعا کیں سکھلائی گئی ہیں، چنانی صدیث کی آبکہ دعا ہے:

"ٱللَّهُمُّ اسْتُو عَوْرَاتِنَا وَامِنُ رَّوُعَاتِنَا"

ترجمہ:....." یا اللہ! ہمارے عیوب پر بردہ ڈال وے اور بھتی خوف کی چزیں ہماری جیں، ان کو اسمن سے بدل وے۔" برآ دکی میر جا بتا ہے، ہرآ دکی کو یہ دعا کرتی جا ہے،:

"اَسَلَّهُمْ إِنِّى اَسْفَلَاكَ الْعَفْرَ وَالْعَافِيَةَ فِي اللِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْإِجْرَةِ."

ترجمہ: ۱۰۰۰ یا اللہ! عمل آپ سے عفو و عافیت کی ا درخواست کرتا ہوں، دین عمل بھی، ونیا عمل بھی اور آخرت عمل بھی!'

اور دومری صدیت میں ہے:

"اَلْسَلَّهُمْ إِنِّى اَسْتُلَكَ الْعَفْزُ وَالْعَاقِيَةُ فِى دِيْنِيُ وَقُنِّسَاىَ وَاَصْلِسَى وَصَالِسَى اَللَّهُمُ السُّسُرُ عَوْزَاهِى وَامِنَ (ايرادَدِ ع: ع ص:۳۳۹)

ز جمہ: '''یا افضا علی آپ سے عفو و عافیت جاہتا جوں (عفو کا معنی ہے معافی) اپنے دین کے معالمہ علی، اپنی دنیا کے معالمہ علی، اپنے اٹل کے معالمہ علی، اپنے مال کے معالمہ عمل یا الفہ! وُحانب دے میرے عبوب کواور اسی عطافر ما کھے خوف کی چیزوں ہے۔''

ادر ایک دعا آپ ملی الشعلید وسلم فے بدارشاد فرمائی:

"اَلْكُلُهُمْ احْفَظُينَى مِنْ لَيْنِ يَدَّى وَمِنْ خَلَفِي وَعَنْ يُسْمِئُونَى وَعَنْ شِسْمَالِيُّ وَمِنْ فَوَلِيَّ وَأَعُوْذَ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أَغْفَلُ مِنْ تَحْمِنَى." (البراءَ رح: مر: ۳۲)

ترجی : ... کیا اللہ امیری مفاعت فرما آھے ہے، پیچھے ہے، واکیس ہے، باکس ہے، اور سے اور میں آپ کی بناہ میں آٹا ہوں آپ کی منطقت کے سب اس بات ہے کہ بلاک کیا جائیں باؤں کے کیچے ہے۔''

#### ستاری کا مطلب؟

ستاری کا موسد نہ فرما کیں اور اپنی خاص عزیت اور اینے لعف و کرم ہے ان کو فرما تک نہ ویں تو انسان کا ہمارے ہاں بیٹھنا بھی مشکل ہوتا۔

گناہوں کی بدیوہوتی تو ...

ایک بزرگ فرمات میں کو اگر گان بول کی بدیو بولی تو کوئی آدمی میرے
پاس میش ندسکا اور بالکل میچ فرمات میں مرا بھی دوق کی ہے، اگر اندر کے اخلاقی
دذیلہ جو نفارے وں میں میں میں، جیسے بوے میں اور جس سے بمہ واقف میں یا ہمارہ اللہ
دافف ہے، گر ان کی بدارہ بولی تو یوی ہی ہیں کھر میں ندرہ نے وہے ، باہر نکال
دیتے ، تمہارہ ما لک و تمہارے ساتھ بیستاری کر دہا ہے، تمہارے میوب کو وجا تک رہ
ہے، کی کو پید نیس چنے ویتا ، تمہارہ خاہر بھی حسین مناویا، خاہر میں تم پر خوشہو لگاوی کہ
لوگ تم ہے لیس، اور اندر کی بد بوتمہاری و حک دی ہے کہ کی کو پید نہ چھے، تمہارے
میں بر دو وال دیا۔

کیا تهمیں معاف نہ کیا جائے؟

الوگوں کو وکلا وہے، اور میکی رسوائی ہے، بیس نے آپ کو مدیث شریف کی ایک دعا سائی تھی، صفور علیہ العسلاق والسلام بن سے اہتمام سے بید عا پر حاکر ہے تھے: "السلام کا شخورتی فائدگ بنی عالم و کا ففیلینی فائڈ تک علی قادی " ( کنز العمال نے: اصدیت: ۱۳۱۵) ترجمہ: "اسے پروردگار! مجھ کو رسوات کیسجو، آپ نو مجھ جاتے تی ہو، (ہم بندوں کی نظروں سے جہب سکتے ہیں نیکن اللہ کی نظروں سے نہیں جہب سکتے ہیں دیجھو! آپ بھی پر قدرت رکھے ہوناں!"

الله جب جائے ہمیں پکڑ لے:

جب جاہے اللہ تعالی بکڑ ہے، جس چیز پر جاہے بکڑ ہے، یہ جو تم برے مراح ہے۔ اللہ تعالی برے مراح ہوئے ہوئے ہوئے مر مرے سے عبادت کرئے آئے بتھ، جمعہ پر جنے کے لئے آئے تھے، اگر اللہ جاہوں پر تمہر، معاری عبادہ ال پر جمیں بکڑ ہے، یہ کریم آتا کا حلم ہے کر جمہیں بکڑتے تھیں جس، اور تم ہوکہ لوگوں کے عموم کو تلاش کرتے باکرتے ہو، اس کو لوگوں کے سائے گئے بھرتے ہو۔

جونو به نبیس کرتا...

آپ صلی الله علیہ وَملم نے قرماید کر: "وَمَنْ قَلْ يَصُبُ لَا يَعُوبُ اللهُ عَلَيْهِ!"

( کنزالعمال ۴۰ مدین: ۹۹۲۹) ترجمه: ۱۰۰۰ جوتوبه نمین کرتا اس کی طرف حن تعالی شانه کی عنایت و درجت منوبه نیس بوتی-" بندے کو جاہتے کہ ہمد وقت : پنج میوب پر انظر ریکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ عالی میں قبہ کرتا دہے، بہتو ہہ کرتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے منابیت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اگر بہتا ہے نہ کرے تو بہاللہ کی خصوصی منابیت و توجہ کا مستحق نہیں ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی منابیت ہر وقت شامی حال رہتی ہے، شُخ سعدی وحمہ اللہ کے بقول کی۔

> ادیم زمین مفرائے عام اوست کروشن برس خانہ یفیا ہے دوست

یہ دوسے زیشن اس یا لک کا دمترخوان بچھا ہوا ہے، میپ دوست و دعمق پہل پر کھا کھا کہ جارہے چیں انمی کو دوک ٹوک ٹیک ڈیس، دوست کے وقمی آئے جو آئے کھائے۔

فرعونيت حيفوز دوا

لیکن ایک عوام کے ساتھ عنایت ہوتی ہے، اور ایک اینے خاص بندول کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک اینے خاص بندول کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ایک اینے خاص بندول کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ایک اینے خاص بندون کے ساتھ اللہ دور اللہ ہوتا ہوتی ہے جبکہ وہ مربوب جالا کیں، بندے ہن کرآ کیں، موسوداً کی بندے بن کرآ کیں، دور شدا تھیں بلکہ متوازن بن کرآ کیں، دور شدا تھیں بلکہ بندے بن کرآ گیں، وہ اللہ تعدانی کا تان باہر پھینگ کرآ کیں، بو دمائی میں جو سوداً بندے بن کرآ گیں دائی خدائی کا تان باہر پھینگ کرآ گیں، باو مائی میں جو سوداً بندے کی خدائی کا اس کو چینگ کرآ گیر، ذہن میں حالی جو کی گھر کرا کرا کرا کرد۔

معجد میں کوئی صاحب بہادر تبیں:

مجدیں کے ہوتو اپنی خدائی کا کان و ہیں چھوٹر آ یا کروہ سجد بھر شیش اسجد بھی مرف تم بندے ہو، بہال نہ کوئی صاحب بھاور ہے، نہ وئی سینے بھی ہے ور نہ کوئی

قلار انسر ہے، بہار کھر بھی نیس ہو، ہداسنے القاب و آواب کی تمام کی تمام کا قرابال اور تاج ویں ای مجوز کرآیا کرور بھال جب آؤ تو بندے بن کرآؤر بھال سب برابر میں ایراس مرکار عالی کا در بار ہے، پہال سب بندے ہیں، بال! یرالگ ہے کہ مجھ زیادہ سمنا بھار ہوں معے ، کوئی تم سمنا بھار ہوں ہے ، کوئی زیاد ، قصورہ ار ہوں معے ، کوئی تم تسوروار ہوں ہے، کس بی عیوب زیادہ بائے جانے ہول سے، کس بی عیوب کم یائے جاتے ہوں مے الیکن یہ ل آگر دوسروں کے حیوب کو نہ دیکھو، اسپے محریبان میں جھانگو،تم اگرخور کرو محے تو تمہارے اندر کا آ دی شمہیں خود کیے گا ''یہ ابتہ کی مخلوق مل جھے سے زیادہ بائی اور کنا بگار کوئی دومرانہیں ہے، یہ خان ساجی کیول ساتھ طات ہو؟ برصاحب بہاوری کیوں ساتھ لگائے ہو؟ برتمام اینے القابات باہر رکھ کر آیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو ہندے بن کرآؤ، جو بندہ بن کرآئے، اینے تصور کا اعتراف كرت موع آعة اور الله سعد في ما يكية موع آع، الله كي باركاه عن فربركرتے ہوئے آئے اس كا طرف و علايت خاص حوجہ بول ہے، پيرجس دنج كى قیہ ہے ای درجد کی منایت میں موگ دلین جوقریتیں ترا ہاں پر عنایت ایس مول ، ادر اس کی تو یہ تبول نہیں کی جاتی، تو یہ کھیے تبول کی جاتی ، جبکہ اس نے تو یہ ہی نہیں گی۔

جوتقوى نداينائے أے نبيس بجاما جاتا:

اور اب اس خطبہ کا آخری فقرہ ہے: جو شخص تقوی افقیار تہیں کرنا اللہ تعالیٰ اس کو بچا تانہیں ہے۔

قرآن کریم میں ہےک

"وَمَنْ يُلُقِي اللَّهَ يَنْجُعُلُ لَلَّهُ مَخُرَجًا. وَيَوُزُوْلَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يُخْلَبِبُ." (الطَّالَ me.)

اورجو ڈرے اللہ ہے، اللہ تعالی پیدا کردیتے جی اس کے لئے لگانے کی

مورت، یعنی مشکل جگدست نظفے کی صورت پیدا کرویے ہیں، اور اس کورزق دیے ہیں ایک جگدست کداس کو دہم و گمال بھی ٹیس ہوتا۔ اور دوسری آیت ہیں فر بایا کہ: ''وَمَنْ بَعْنِی اللهٔ یَجْعَل لَمَهُ مِنْ آخرِهِ بُسُوّا.'' (اعطّاق ۴)

جو مخص تنوی اعتبار کرے، اللہ تعالی اس کے معاملہ میں آسرتی پیرا قرمادیتے ہیں۔

وأفر ويحوثنا الالاصرائي دب العالس

مال، ابل وعیال اور اعمال، زیاده مفید کون؟

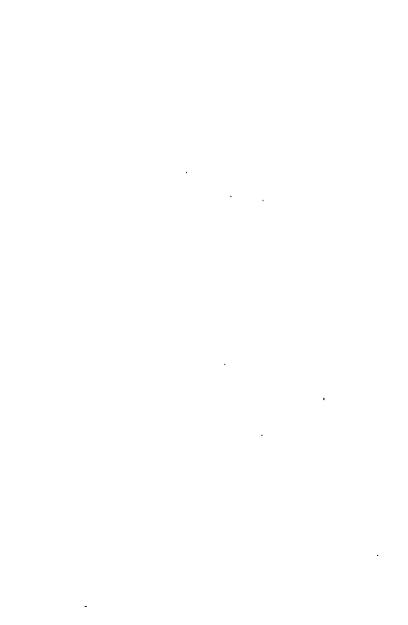

#### ينم والخم وترص وترجم ولعسوائي ومول) هني الحالاء ولنري (صطني)

"غن عابضة وجبى الفاعلها قالت: قال والمؤل الشرصلى الفاعلية وجبى الفاعلها قالت: قال والمؤل الشرصلى الفاعلة ومقله وعمله الاضخابه، أقطؤون ما علل الحدث لم ومقل ما به والحدث الفاور مؤلة أغلم المؤلة المفال المناه المغل الحدث والمقال المناه والمعلمة والمقال المناه المغل الحدثة والمقال ما به والحله ووالده وغلمه المفوية فقال: بأنه قد نول بي من الامر ما فراى. فضا بغض المفوية فقال: بأنه قد نول بي من الامر ما فراى. فضا بلي عندك وما الى لديك الفقال الك عندى أن فضا بلي عندك وما الى لديك والمفار المناه المناه

وَمَا لِيَ مَصْدَكُ؛ فَيَقُولُ: لِنِسْ لَكُ عِنْدِي عَنَاءُ إِلَّا وأنَّتُ فِي ٱلْاحْتِاء، فَإِذَا مِثْ ذُهِبَ بِكُ فِي مُذَّهِبِ وَذُهِ إِنْ بِنِي فِينَ مُلَدِّمُهِ اللَّهُ ٱلْحُوَّةُ الَّذِي هُوْ مَالَمُ كَيْفَ فَوْ وَاللَّهُ؟ قَالُوا: لَا تَسْمَعُ طَائِلًا يَا وَشُولَ اللَّهِ! ثُمُّ يُغُولُ لَاجِيْبِهِ الْآخِيرِ: أَتُسرِي مِنَا فِيذَ فِيزُلُ بِيَ وَمَا وَقُدُ عَلَيَّ أَهُلِيُ وْمُالِيَّ فِيفَا لِينَ مِشْدِكُ وَمَا لِيلَ لِمُيْكُلُهِ فَيْقُولُ أَمَا ضاحتك فل لخدك وانتشك في وخشك واقفه يَوْمُ الْوَوْنِ فِي مِيُوْانِكَ فَالْفُلْ مِيْرَانِكَ احْلَاءُ فُوهُ الَّهِي هُ و عَسَلُهُ كَيْفَ قُرُولُهُ؟ فَالْوَا: غَيْرُ أَحْ وَخَيْرُ صَاحِبِ بِا وَمُولَ اللَّهِ قَالَ: قَوْنُ الْامْرُ هَكُذُا! قَالَتْ عَائِشَةً, ضَيَّ اللَّهُ عَنْهَا: فَفَامُ إِلَيْهِ عَبُدُاللَّهُ إِنْ كُرِّزٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّاهُ لَ لَيْنَ أَنَّ اقَوْلَ عَلَى هَٰذَا أَبْنِاتًا؟ فَقَالَ: لَعَيْهَ! فَذَهَبَ لَهَا بَاتَ إلَّا لَيْلَةُ حَشَّى عَادَ اللَّى زَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُولُفَ بَيْنَ يُدَيِّهِ وَالْحِيْمُمِ اللَّهَاسُ وَالنَّصَا يَقُولُ:

فَ إِنَّى وَأَهُ لِلَى وَاللَّهِ فَ قَدْمَتُ يَهِ فَ السَّاحِ وَاللَّهِ فَ قَدْمُ فَ اللَّهِ لَا كَدَاعُ اللّهِ اللّهِ عَلَى فَدَامُ فَ اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ فَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ عَلَى اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فسأنسا اذا جسذ الغيراق فسأنسر أسقسا أيستف من خملة غيبر واصار فسخسة ما أزفك الآن مبتئ فإستى سُنْسُلِكُ مِنْ فِي مَهْبُنِ مِنْ مَهَائِلُ فبال فلقسيل لافتق فبالمستهدئيين وغنجار ضلاخها ثمل خنب معاجل وقَدَاقُ الْمَارُةُ فَلَا كُنَّتُ جِفًّا أَحَمُّهُ وأزائم فاسترتيبها في التفاضل عبدانيا أنا جاهدلك باصبة الأاحة حدالكوب فينز مقاتل وللكشيخ باك عنيك ومعول ومفنو سنخبر عشدمن هو شابل وغليبغ السفساشين أغشيي خشيقت أعِلَىٰ مسرف ق عُلَفَة كُلُ حامل الله بنيت مفي اكم المدي أفث مذخل أزتجغ فتأخر وأساستنا فبؤ فاغليل كان ليوبكن لينسي وبينك ملة ولا خَسِسُورُ وَدَمُرُّةُ فِي النَّسِورُ وَدُمُرُّةً فِي النَّسِودُ لُ فيفتك أضأر البضاء داكم عماؤهم والسين والأكبائرا حراضا بطالل وقبال امْبِرُوا مِنْهُمُ أَنَّ أَلَاحُ لَا تَبِرِي انحا تك متبغي بهند كوب الإكارن

لَّذَى الْقَبْرِ فَلْقَائِنَ فَالِكَ قَاعِدًا أَجَادِلُ عَنْكُ الْفَوْلُ رَجْعَ النَّجَادُلِ وَأَقَعَدُ يُومُ الْوَرْنِ فِي الْكُفَّة الَّينَ فَكُونُ عَلَيْهَا جَاهِدًا فِي النَّقَاقُلِ فَسَلَا تَنْسَى وَاعْلَمُ مُكَّائِنَ فَإِنْبِي عَلَيْكَ فَيقِيْقُ نَاصِحُ غَيْرُ خَادِلِ عَلَيْكَ مَا فَدَسَدُ مِنْ كُلُ صَالِحِ فَسَلَاقِسُهِ إِنْ أَحْسَنَتْ مِنْ كُلُ صَالِحِ تُسَلَاقِسُهِ إِنْ أَحْسَنَتْ مِنْ كُلُ صَالِحِ

قَيْنَكُسُ وَسُولُ اللّهِ صَفَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ ، وَيَكُى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ ، وَيَكَى اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ ، وَيَكَى اللّهَ عَلَمْ اللّهُ مَنْ أَنْ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّهُ عَلَمُ عَلّهُ عَلَمُ عَلّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

ترجہ .. "معترت ما تشویق اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رمول المذھلی اللہ علیہ وسم نے آیک دن اپنے محابہ ہے فر دیا جائے ہوتمہاری شال اور تمہارے اللی و بال اور ش کی مشرا کیا ہے؟ مرض کیو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رمول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جائے ہیں! فرمایو تم ہیں ہے ایک کی مثال اور اس کے بال اور آس و اوارا واور شن کی مثال اللی ہے کہ ایک آوی کے تمن کو بلایا اور کہا کہ بھو پر جو طالت طاری ہے ، وہ تم ویکھ رہے ہوہ ہتا کہ اتم زیرے لئے کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں یہ کرست ہوں کہ جیری تارواری کروں اور تیری جو طالت ہے وہ کی کہ میں یہ کرست

رات کھڑا رہوں، جب تو مرجائے تو کتھے عسل ووں، کفن یہزئوں ،دراخلہ نے والوں کے ساتھ تھے اٹھاؤں جمجی اٹھاؤں اور مجھی کندھا بٹادوں، اور جب میں تھے وُن کرکے واپس آ جاؤں تو لوگوں کے سامنے تے کی قعریف کر ہیں، جو بھی بھی ہے تیرے بارے میں او تھے (یہ جوائی اس کے مگمر کے لوگ لیٹن بیوی اور یکے میں)۔ (آپ ملی اللہ طبیہ وسلم نے سی آ ہے سوال کیا کہ: ) تم اس بھائی کے بارے ش کی رائے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رمول اللہ! ہم نہیں نفظ کوئی ایسی چرجس میں ا كولَى منفعت بوال آب معلى الله عليه وسلم في ارش وفر إيا. فيمر وو المینے دوسرے بھائی کے یارے میں کہتا ہے کر: مجھ پر جو حالت آئی ہے، تم وکیوی رہے ہو، بنا ہُ اتم میرے لئے کیا کر شکتے ہو؟ دہ کہنا ہے کہ تمہارے لئے میرے ہاں کوئی کام کی چزئیں،محر جب تك تم زندول مل شار موت مو، بب تم مرجاة كي تو تمبارا راستہ دوسرا ہوگاہ میرا راستہ دوسرا۔ ( آپ مسلی افغہ ہیہ وسلم نے ارشاد فرمالی ) به اس کا دومرا بھائی ہے، جس کو بال کہتے ہیں، ناؤا تم اس کو کیما و کیلتے ہو؟ سمایہ ؓ نے عرض کیا: یہ رسول اللہ! بچھ کام کا نئیں! پھر سب سلی اللہ علیہ وسم نے قرمایا کہ: وہ تیسرے بھا گی ہے کہتا ہے کہ جھے پر جو حادث نازل ہوا ہے ، اور میرے اہل مُانہ نے اور میرے بال نے جو جواب دیا ہے، ووتم نے من ایا ہے، تم بناؤ کہ تم میرے نے کیا کر مجتے ہو؟ وہ کہنا ے کہ: میں تیرا رفیق رمول گا تیری لحد میں، تیرا مونس اور تیرا عمخوار رہو**ں ک**ا تیری وحشت شن، اور میں جینے حاؤں **کا** وزن

کے ون تیرے ترازوش (اور تیرے ترازو کو بھاری کردول مکا)۔ (آب صلی اخد علیہ وسلم نے فریایا) ہواس کا وہ بھائی ہے جس کو ممل کہتے ہیں، اس کے بارے میں تمہارہ کیا خیال ہے؟ عملیہ نے عرض کیا کر: یا رسول اللہ! بہت میں اچھا بھائی ہے اور بہت تی اچھا رکتی ہے! فرایا کہ: گھر معالمہ بیاں تی ہے۔ حضرت عائث رضي الله عنها قرباتي بهن كه آمخضرت ملكي الله عليه وسلم کا ارشاومن کر حضرت عبداللہ بن کرز رضی اللہ عنہ کمز ہے ہوگئے، کہتے گئے: یا رسول اللہ! کیا آپ جھے اجازت دیں کے كه بين اس يرتبجوا شعار بناكر بيش كرون؟ آب ملى الشرعليه وسلم نے فرایا: ضرورا وہ بیلے محے ، ایک دانت رہے ، دوبارہ وائیں حضور سلی الله علیه و کلم کی خدمت بین آئے اور آپ کے سامنے کرے ہو گئے، نوگ بھی جمع ہومتے، انہوں نے بانظم موحی کہ: ہے شک میں اور میرے اہل خانہ اور ووقعل جو میں نے آگے بھیجا اس کی مثال ایس ہے کہ آیک مخص اسیع رفتا کو بلائے بھر وہ کیے اپنے تمن بھائیوں سے کرآج جو حال جھو پر پیش آیا ہے، اس بی میری عدد کرد! طوش جدائی ہے اور آئندہ کا کچے مطوم نیس کر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اب جو حوادث میرے ساہنے ڈیٹن آنے دالیے ہیں، بٹاؤ! کرتمیارے باس اس کا کہا علاج ہے؟ ان میں سے آیک نے کہا کہ: میں حمرا رفیق ہوں، تیری اطاعت کروں گا، دورتو جو بھی کیے تیرا نمبنا ہاتوں گا، لیکن موت آنے ہے بہلے ملے، جب جدائی واقع جومائے تو ہررے ورميان جو دوي ب ووختم، جو بجمه ليها جابنا ب مجھ سے اس

وفت لے سکتا ہے، کیونکہ تیراجب انتقال ہوجائے گا تو جھے کسی دوسرے دائے میں لے حاکمی مے اگر تو مجھے باتی رکھنا حاہزا ہے تو باتی ندر کھ و بک مجھے خرج کرد ہے ، اور مبلدی کر ، موت کے آنے ہے ملے ملے جھے فرج کردے۔ ایک نے کہا کہ: جماح ے بہت محبت کرتا ہوں، اور لوگوں کے ورمیان جب مقابلہ ہوتا ب شرحمين ترقي وينا وول ميرى خدمت يدب كديل تير ہے دن مات خیرخوابی اور محنت کروں گاء جو بیماری اور پر پیٹائی ہو،لیکن جب تو مرجائے گا تو تیرے اوپر روؤں گا اور بین کروں گا، کوئی حیرانام نے گا تو اس کے سامنے تیری تعریف کروں گا، جو تھے دفست کرنے جائیں مے ہیں ان کے ساتھ جاؤں گا، اور کندھا دینے والول میں کندھا وینے کی بدو کردن گا، اور میری بہ خدمت قبر تک دہے گی جس میں تو داخل کیا جائے گا، جب لؤ ا نی قبر میں جلا جائے گا تو میں والی سمجاؤں گا، کیونکہ میرے اور بہت مارے مشاغل ہیں، اور میں تھے ایس چیوز کر آ حاؤں گا کہ کویا میرے درمیان اور تیرے درمیان دوئی نہیں تھی اور نہ کوئی شن مد ملہ تھا، یس! ہے آ دی کے گھر کے نوگ جیں، بیوی بنے اور بیان کی خدمت ہے، اور یہ چیز اگر چہ وہ کتنے می حریص موں لیکن مفید شیں ہے۔ان میں سے ایک آدی نے کہا کہ: حمل تیرہ ایما بھائی ہوں کہ جمد حیدا بھائی مصائب کے تازل ہونے کے دفت نیس ریکھا ہوگا، تو قبریں جائے کا تو تو وہاں مجھے جینا ووا یائے گا، تھے سے منکر تھیر جھڑا کریں کے تو بی جواب دوں گاہ اور وزن کے دن بٹس اس پڑنے بٹس بیٹھ حاؤں گا جس بٹس

لو ہوگا، اور اس پلڑے کو پہل کرنے کی کوشش کروں گا، سوتو یصے بھول ہیں اور میرے مرہے کو پیچان لے، اس لئے کہ ش تھ پرشیق ہوں، ہیں ہے بھائی ہر وہ نیک عمل ہے جو تو نے آ کے بھیجا والاثین ہوں، بس ہے بھائی ہر وہ نیک عمل ہے جو تو نے آ کے بھیجا تو اس کو پائے گا، اگر تو نے نئی کی، طاقات کے دن کے لئے۔ ہے ارشاد من کر رسول الشملی الشعابہ وسلم رو پڑے اور مسلمان بھی روئے۔ معزت عبدالتد بن کر زمنی الشعابہ جب بھی ' مسلمانوں کے کمی مجمع کے پاس سے گزرتے ہے، وہ معترات مسلمانوں کے کمی مجمع کے پاس سے گزرتے ہے، وہ معترات مان کو بلواتے اور ان سے بیا شعار پڑھواتے، جب بیشتر پڑھے تو سب کے سب رویز تے۔''

آ تخضرت صلی اللہ عدید وسلم کی بیرحدیث کمیں مختصر اور کمیں کمیں کمیں اللہ علیہ مباری سمی بول جی موجود ہے، اور اس جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ دی کے مال اور اس کے دال و ممال اور اس کے اعمال صالی کی مثال بیان قرمانی ہے۔

#### يے وفا دوست:

اس مثال میں جخضرت ملی الله علیہ وسلم نے یہ بات سجعائی ہے کہ سب سے زیادہ ہے وفا دوست مال ہے کہ تمہاری زندگی میں تو تمہارے کام کا ہے لیکن جب روح تن ہے الگ ہوجائے تو دوسرے کے پاس چلاجاتا ہے، تمہارے پاس رہنا بی ٹیس ۔

#### ابن آ دم کا مال؟

آیک مدیرے تریقب عمل آنخفرت صفی اللہ علیہ دکھ کا ادشا ومروی ہے: "یَفُولُ الْمَعَيْدُ: صَافِيًّا صَالِحًا وَإِنْ حَالَةُ مِنْ حَالِيْهِ تُسَكِّحَة: مَنَا أَكِيلَ فَنَافَئَى، أَوْ لِيسَ فَآيَلَى، أَوْ أَعْطَى فَأَفَّى وَمَا مِوى ذَالِكَ فَهُوْ ذَاهِبٌ وَتَاوِكُهُ لِلنَّاسِ؟"

(مفكوة من: ۱۳۴۰)

ترجمہ اسائی آوم کا بیٹا کہتا ہے کہ: میرامال! میرامال! آدم کے بنچا تیرے ول میں سے مرف تیرامال دی ہے جو تو نے کھالیا اور کھا کرفتم کردیا، یا تو نے بکن لیا اور پین کر یوسیدہ کردیا، یا تو نے آگے بھی کر ایسے لئے جمع کرلی، اور ان بھیوں چیزوں کے علاوہ باتی جنتا تیرا مال ہے تو اس کو دہمروں کے لئے چیزوں کے علاوہ باتی کا، وہ تیرانیس!"

## اہل وعمال قبر ہیں کام نہ دیں گے:

اور الل وعمال کے بارے میں بول فرمایا ک قبر کے کنادے تک ساتھ ویتے ہیں۔

آ وی مرنے والا ہو، موت و حیات کی کشش میں ہوتو یہ اپنی حد تک اس کی موشق ہیں ہوتو یہ اپنی حد تک اس کی موات ہوائی ہوتا ہوں ہوت و خدمت یہ کر سکتے ہیں اس کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو خدمت یہ کرسکتے ہیں اس کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی کو تیس ہے اور کس کوئیں، مرکبا تو شعش اور کفن کا انتظام کردیا، اور کندھ مع بدل بدل کر قبر نک پہنچاویا، قبر شما لاا کر اور جراروں من وزن وال دیا، تاکہ یہ بھاگ نہ آئے ، چند روز دودھو لئے ، پھی اپنی دم و روائ کے مطابق تقریبات کرلیں اور کوئی قبریت کے لئے آیا تو اس کے سامنے تعریبی کردی اور ہیں! لند! اللہ! اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کہا تھیں کردی اور ہیں! للہ! اللہ! اللہ اللہ کہ کہا تھیں کہ بھول:

### ہیں کیا جو ترہت ہے سیلے دیوں گے! تبر خاک ہم تو اکیلے دیوں گے!

يختة قبر بنانا:

بہت سے لوگ الیا کرتے ہیں کہ قبر کی بنادیتے ہیں، اوپر مقبرہ بنادیتے ہیں، اوپر مقبرہ بنادیتے ہیں۔ یس ماموں کا فجن میں بوتا تھا، وہاں ایک صاحب کے لاکے کا انتقال ہوگیا، جوال سال لاکا تھا، فلا ہر ہے کہ اس کے باپ بے قبار سال لاکا تھا، فلا میں کہ پہنے مادی سال کی جہت بناوی۔ بھا مردے کوائی کا کیا فائدہ؟ کیا اس سے اس کی مفترت ہوجائے گی یائی کو شنڈک بہنے مردے کوائی کا کیا فائدہ؟ کیا اس سے اس کی مفترت ہوجائے گی یائی کو شنڈک بہنے کی؟ اُلٹا فلا نب شریعت کرتے ہے ان ہوئی تھی ہے۔

قبر پر ڈیرہ نگانا:

أبك روايت عن ي كد:

"قَالُ لَمَّا مَاتَ الْحَسَىٰ بُنُ الْحَسَىٰ بِنَ الْحَسَىٰ بِنَ الْحَسَىٰ بِنَ عَلِيَّ حَسَرَبَتُ إِشْرُ أَفَّةَ الْقُبَّةَ عَلَى قَبُرِهِ سَنَةً ثُمُّ زَفَعَتُ فَسَمِعَتُ صَالِحًا يَقُولُ: الَّا طَلُّ وَجَدُرًا مَا فَقِدُوْا؟ فَأَجَابَهُ آخَرُ: بَلُ يَبِسُوْا فَانْفَلْبُوْا." يَبِسُوْا فَانْفَلْبُوْا."

تر بر ... المستج بین کر حضرت حمن بن حمن بن علی رحمد الله کا انقال بواقو ان کی ابلید کو بہت صدر مد بوا، اور جا کر ان کی قبر بر ڈرانگاریا، لوگوں نے بہت منع کیا ، مگر وہ مائی نہیں ، کہتے کی کہ برخ کے ایک مال تک قبر پر بڑی رہا ، ایک مال تک قبر پر بڑی رہا ، ایک مال تک قبر پر بڑی میں بوران نے ایک آوازش کے کوئی کمدر ہا ہے کہ: کیا جس کو انہوں نے کم بایا تھا کیا وہ ان کوئل کمدر ہا

وومرے سے جواب ویا نہیں! بلک مانیں ہوکر اوٹ کے ''

یہ تہادی آہ وزاری میت کے پکوکام نیس آسٹا گی، اس لئے کہ بیٹم اپنے کے کرتے ہو، اس کے لئے پکوٹیس، یہ تیجہ اور دسواں کرو، جہلم کرویا پرسیاں مناؤ یہ میب پکوٹم اپنے لئے کر دہے ہو، مرنے والے کے لئے پکوپھی ٹیس کرتے۔

المارے بہاں ملائفوں علی رواج ہے کہ اگر کوئی بوزھا مرجائے تو ہا قاعدہ شادی کی طرح وجوت کرتے ہیں، تمام عزیز و اقارب کو بلاتے ہیں، کرے اور ای طرح دوسرے جانوروغیرہ کاشنے ہیں، بوی خات کی دعوت کرتے ہیں، فرطیکر اہل و عیان دنن کرکے والین آگے میت کس حال ہیں ہے؟ بس پر کیا گزوری ہے؟ ان کی وہاں تک نہ دسائی ہے اور نہ کوئی ان کی خدمت کرسکتا ہے، اس کے نئے تو اب حکالت نثروغ ہوئی ہیں، اب ہے تیمی ختم کب ہوں گی؟

قبرکی یکار:

صدیت شریف میں فرمایا ہے کہ قبر آدی کو دوزانہ پکارتی ہے، تریدی شریف کی بیاصدیت ہے، قبر کمتی ہے:

> "أنّسا بَيْسَتُ الْمُعُونَةِ النّسا بَيْسَتُ الْمُوْحُدِهَ النّسائِينَ الْمُوْحُدِهَ النّسائِينَ الْمُؤْدِة ال التُوْابِ! وَأَنَّا بَيْتَ اللَّوْدِةِ!" (تَرَدَى جَاسَ مَا ١٩) ترجر: ... :"ش ثَجَائَى كا كُعربول، على ومشمت كا كُعر يول، ش ثَى كا كُعربول، على كَيْرُول) كُعربول، "

کہا جاتا ہے کہ قبر روزانہ پانچ مرتبہ پکارٹی ہے، اور تمہارے لئے روزانہ پانچ کی نمازیں مقرر کی کی بیں، ٹاکرتم آخری التحیات میں بیدروز پڑھو:

> "أَلَـلُهُمَّ إِلَىنَ أَعُـوْدُ بِكَ مِنَ الْكَسُلِ وَالْهَـرَمِ وَالْمَمَأْتُمِ وَالْمَمُرُمِ وَمِنَ الْمُنَةِ الْقَبْرِ وَعَدَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِنْمَةٍ

السَّالِ وَمِنْ عَفَاتِ النَّالِ وَمِنْ شَرِّ فِئَنَةِ الْعَنِي وَاعُوْدُ بِكَ مِنْ فِضْنَةِ السَّفِيسِ وَأَعْدَوْدُ بِكُ مِنْ فِضْنَةِ الْمُسَيِّمِ الدُّجَالِ... " (عَدِي جَامِي، \*\*)

۔ ترجمہ استال اللہ! جس بناہ مانگلہ دوں مستی ہے، یوسمانپ ہے، گن جوں ہے، قرض ہے، قبر کے فتند ہے، قبر کے عذاب ہے، قائب کے فتند ہے، دوزن کے عذاب ہے، مالداری کے فتند کے شر ہے، اور جس بناہ مانگل جوں شکارتی کے فتار ہے، اور جس بناہ، نگلہ دول کوئے وجال کے فتار ہے۔ "

عذاب قبر؟

ا کیب روایت کیل ہے:

"غن غايشة رضى الله عليه : أن يَهُو دَيَّة دُخَلَتُ عَلَيْها : أن يَهُو دَيَّة دُخَلَتُ عَلَيْها فَذَكُونَ عَذَاتِ الْفَهُو فَقَالَتَ لَهَا: أَعَادُكِ اللهُ مِنْ عَذَاتٍ الْفَهُو فَقَالَ : لَهَا عَذَاتٍ الْقَهُو حَقَّ. وَسَوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ عَذَاتٍ الْقَهُو حَقَّ. وَسَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ عَذَاتٍ الْقَهُو حَقَّ. فَقَالَ عَنْهُ وَلَيْتُ وَسُولًا اللهُ مِنْ عَذَاتٍ الْقَهُو صَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَيْتُ وَسُولًا اللهُ مِنْ عَذَاتٍ الْقَهُو صَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَيْتُ وَسُولًا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَلَهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَوْلًا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالِهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُكُ عَلَالِهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُولُولُكُ عَلَالِكُولُولُكُولُكُولُولُكُولُكُولُكُ وَالْمُلْعُلُولُكُول

تریمہ: ۱۱۰۰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنب فرمائی میں: ایک دفعہ ایک میرودی محدت میرے پاس آئی، اس نے تبرکا وَكُر جَعِیْرُ دیا، ہم کینے کی: اللہ تعالیٰ تھے عذاب قبرے بناہ مطا فرمائے (میں نے خذاب قبر کی بات کہی نہیں کن تھی، میں نے کہا۔ کیا عذاب تم ہوتا ہے؟) سختفرت صلی اللہ علیہ وسم عمر تشریف لائے تو میں نے تم کے عذاب کے بارہ میں پوجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا: قبر کا عذاب برتن ہے! معرت عائشہ رشی اللہ عنها ارشاد قرباتی میں کر: اس واقعہ کے بعد چھے یاد نمیں کہ آخضرت معلی اللہ علیہ وسم نے بھی لاز پڑھی ہو، ور اس میں عذاب قبر سے بناہ نہ ماتی ہو۔ ا

تو غرمتیک بن دوسرے بھائی اور رفیل سے مراویوں ہے، بیچے ہیں، طزیز و ا قارب ہیں، دوست : حباب ہیں، بہ سروے کو قبر سکے پیرد کر سکے میچلڈ آئے اور آگر اسپے ایسے قاموں میں لگ گھے، ان کا سب سے بڑا کا زنامہ یہ ہے کہ اس پر او جار وان آئسو بہذلیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے سامنے اس کی آخریف کروسیتے ہیں کہ بہت احما آدمی تھال

مردے کی ہے جا تعریف پرعذاب:

بعض ادفات تعریف بھی غیرواتی کرتے ہیں ، واقعی تعریف ٹیم کرتے ہیں۔ اثنا کما تا تھ ، اتنا کھا تا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ صدیت شریف میں آتا ہے کہ جب اس کی تعریف کرتے ہیں اور جھوٹی تعریفوں کے پلی بائد سے ہیں تو۔

"..... إلَّا وَكُلُّ اللَّهُ بِهِ مَلَكُيْنِ يُلْهِذُ اللَّهِ وَيَقُولُان:

أَهْكُذُا كُنْتُ؟'' (مَثَوْرَ مُنْ10)

ترجہ: ""الله تعالی مرنے دانے پر دوفر تھے مقرر کردیتے ہیں اور دو دوٹول مردے کو چوکے دے کر کہتے ہیں۔ تو ایسے می تھا؟"

ليج الل وعمال، بيوي يج اور دوست احباب اب محى اس فريب كا وجميا

نہیں چھوڑتے ، بلکہ کہتے ہیں کہ اس نے گھر کے سے بیا یہ پیزیں خریدی تھیں، کملی ویٹن لائے تھے، فال چیزیں خریدی تھیں، کملی ویٹن لائے تھے اور ویٹن لائے تھے، ووئن گئے تھے، بہت ہو کیا اسٹین لائے تھے اور فعال فال چیزیں کے ترقیق اور چاس کے تقویش ہی ترقیق اس کے استان اس چین گر ایک فضول و مہل دور ہا مگل لغوہ جس سے اس غریب کی تکیف ہی حرید اضاف ہو وہا تا ہے اس خریب کی تکیف ہی موجہ اس کے منہ ہے وہا تا ہے اس خریب کی نماز ہز ہے تھے، ان کے منہ ہے ہیں میں نماز پر استان تھے، ان کے منہ ہے ہیں میں نماز کی منہ ہے اس کے منہ ہے ہیں میں نماز کی کے منہ ہے ہیں کرتا تھا، کسی کا جن تعیمی اللہ تھا، کر انتی منہ ہو تھی، اللہ تو انتی کرتا تھا، کسی کے ساتھ و اللہ فی نمیس کوئیں ، ہو تھی، شرویہ کا پائند تھا، اللہ تو انکی کے منہ ہے منہ ہے تھی، اللہ تو تکین ، ہو تھی،

# مرد ہے کی واقعی احیصا کیاں بیان کرو!

اگر ہیا ہاتیں کر میں قوان کی ہیا ہاتی کرنا اور تعربیف کرنا اللہ تعالی کے بیمال شہادت من جاتی ہے۔ وومشہور حدیث ہے جو کہ میں منا چکا ہوں

"عَنْ أَفْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرُّوا بِخِناوَةِ قَالَمُسُوا عَلَيْهَا خَسْرًا، فَقَالِ النَّبِيَّ صَنَّى اللهُ عَنْبُهِ وَسَلَّهِ : وَخِنْتُ! ثُمُّ مَرُّوا بِأَخْرِى فَالْنَوَا عَلَيْهِا شَوَّا، فَقَالَ: وَخِنْتُ! فَقَالَ عَنْمُوا فَا وَجَنْتُ؟ فَقَالَ اهْذَا أَنْيَتُمُ عَلَيْهِ شَرَّا فَوَجَنْتُ لَهُ النَّانُ. فَوْجَنِتُ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَنْفَيْتُمُ عَلَيْهِ شَرَّا فَوَجَنْتُ لَهُ النَّانُ. أَنْتُمْ شَهْدَاءُ اللهِ فِي الْأَوْضِ!" (حَمَّةُ اللهُ فِي الْأَوْضِ!")

ترجمہ '' معطرت وائس رہنی اعلیہ عنہ سے روایت ہے کہ آمخصرت صنی اللہ عنیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزاراہ فرمایا: واجب ہوگی: ایک اور جنازہ گزارہ فرمایا: واجب ہوگی!

# اعمال صالحه کی وفاداری:

اس نے تیسرے دوست کو بلایا ، تیسرے دوشتی کو بلایا ، بیسرے رفیق کو بلایا ، بیاس کا عمل تھا ، اس
ہے کہا کہ: جھے پر جو حالت طاری ہے تم و کچھ ہے ہو، نزع کا سامنا ہے ، روح اور
بدن کی علیمدگی جو ربی ہے ، اور ایک بالکل نیا سفر درخیش ہے ، نہایت طویل سفر اور الن
و کچھے رائے ، بہت بی پر بیٹائی اور ہے جینی ہے کہ میرا کون ساتھ دے گا؟ بہ جو میرے
مال نے جواب و یا وہ بھی تم نے من لیا ہے ، اور میرے اہل و عیال نے جو جواب و یا
ہے وہ بھی تم نے من لیا ہے ، انہوں نے صاف صاف جواب وے وے ویا ہے کہ ہم آپ
کی کوئی مدونیش کر بچھ ، نہ آپ کے ساتھ رفائت کریں ہے ، نہ آپ کے ساتھ جا کیں
سے ، نہ آپ کے ساتھ قبر جی آبریں کے ، تم تماؤا کرتم کیا کرو گے ؟ گئے کہ تم

اس وقت تک میں تیری ہرو کروں گا، تیرے ساتھ ریون گا اور تیما موٹس و تخوار ہوں گا، تیری تنہائی پر السیلے بین کو اور کروں گا، میں سے ہوسکا تو روٹنی ہی کروں گا، کوئی تھے پر حمد آور ہوگا تو جواب بھی دوں گا، حافقت بھی کروں گا، مشکر کیر سوال کریں ہے تو سوال و جواب کی بھی کفایت کروں گا، اور قیامت کے دن اس بلاے میں ہیٹے جاڈل گا جس بلاے کو تو جواری و بھنا جابتا ہے، اور جنٹی میری ہمت ہوگی، جننا میرا وزن ہوگا میں اپنا بورا وزن تیم سے بلائے میں ڈال دول گا، ریبال تک کر بنجے بنت میں

## تبرمیں برے وعمال کی شکل:

مدیت شریف میں آتا ہے کہ ہدکار آدی کے ماستے نبایت ڈراؤنی شکلیں آئی ہیں، اور دو ان کو دکیر کر گھراتا ہے، گھراہٹ تو پہلے ہی موجود ہے، تبالی اور دشت ہے، جنانچہ یہ چلاتے ہوئے پریٹائی کا ظہار کرتے ہوئے کہنا ہوں ہو تبارا نائی کرے آم کون ہو؟ تو دو کہنا ہے کہ تر فکر نہ کرو، ہیں تبیارا وہ ہرامنی ہوں ہو تو نے کیا تھا، اس کے بعد وہ سارے کے سادے انجال یو پڑا با ندھ کے آجاتے ہیں، چہلوں کی شکل میں، بدروجوں کی شکل میں، بھیزیوں کی شکل میں، جنگل کے درندوں کی شکل میں، سانچوں اور بچووکل کی شکل میں، دو اس کے ساتھ آکر لیسے جاتے ہیں، انا انڈ دانہ ایدرا جنوان ایک جی میں بان آک قبر میں سانپ اور بچنو ہوں کے، وہ کی ایپ

# قبريس ائمار سالى كالمنظرز

اور نیک آوی ہوتا ہے تو اس کے اشال معالی نہایت ہی جسین شکل میں اس کے سامنے آتے جیء میکنا ہے کہذا اللہ تعالیٰ تعہارا جملا کرے! میں تو بہت جہائی میں تھا، میں وحشت محسوں کر رہا تھا، تم لوگ کون او جو بیرے اٹس کے لئے اور بیری وصنت کو دورکرنے کے لئے آھے؟ وہ کہتا ہے کو: آپ کے نیک اعمال جِن! اعمال صالحہ عذاب قبر ہے بچاؤ کا ڈر بعد:

جوں بھی آتا ہے کہ جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں مادیے کے لئے ماتا فعال ظرف ہوجاتی ہے، صدقہ قبال طرف ہوجاتا ہے، آر آن کریم کی طاوت فلال طرف ہوجاتی ہے، اور دوسرے اعمال صالحہ ایک طرف ہوجاتے ہیں، چاداں طرف ہے اس کو ٹیک اعمال گیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: ماری نہیں ویں ہے، عذاب قبر کو جال دیتے ہیں۔ سود کی لک سے بارے میں فرمانے ہے کہ: بدریت کو اس طرح دیتے یہ دل کے بیچے لئے نیک ہے جس طرح مرفی اپنے بچران کو یہ: اس کے بینچ کے لیک ہے، اور عذاب قبر ہے اس کو بہتی ہے۔ بیاس کے ماتھ اور حشر ہیں ہی اس کے ماتھ اور حشر ہیں ہی اس کے ماتھ اور حشر ہیں ہی اس کے ماتھ ہوں کے ماتھ اور حشر ہیں ہی اس کے ماتھ اور حشر ہیں ہی اس کے ماتھ ہوں کے کہا

بدكاركا ايخ اعمال بدير اظبر رصرت:

قرآن کریم میں بھی ہے کہ اسپتے پرے عمل کو دکھ کر کیے گا کہ: ایک اٹیسٹ بٹیسٹ ویٹ کٹ محقد الحصف الحضور فیش فیلسٹ المقریق " (الزوں 4-)

ترجمہ: ۱۰۰۰ کاش! کہ میرسد درمیان اور تیرے درمیان شرق ومفرب کا فاصد ہوتا، تو بہت ان برا ساتھی ہے۔''

فاصد کیے ہوتا؟ تو نے تو خود کیا تھا، جموعہ خود ہوئے ہے، تعلم خود کیا تھا، بدکاریاں اور بے حیاتیاں خود کی تھیں، عورش شکے سراسینے اعتیار سے بھی تھیں، اور آن کہتے ہوکہ مغرب ومشرق کا فاصفہ ہوتا، جب تہمیں کہا گیا گا، بدگراہ کی ہائیں جیں، تم نے کان جی تیس رحوا کہ زندگی ان ہاتوں کے بغیر کیسے گزر مکتی ہے، موت آئے وو حمیس بنا ڈن گا کہ میں جوئم نے لعنت کھروں میں ڈالی ہوئی ہے، ٹی دی اور اس طرح مودیاں وغیرہ بناتے ہو، کیمرے رکھے ہوئے ہیں، میتصویریں لٹکائی ہوئی ہیں، اور یہ بچرن کے محلونے بنوں کی شکل میں رکھے ہوئے ہیں، اور تم جو غلط کاریاں کرتے ہو۔ حمیس بناؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے؟

# اس وفتت رونا كام نبيس و\_\_گا!

آج تم رسول الشصلى الله عليه وسلم كى بات من كريفين نهيس لا تتي اتب آنكه سعد د كيد كريفين لا كاسك اور اس وفت كوفى علاج كارگر نهيس بوكا ، حديث شريف ش آس ه...

> ترجمہ: ، ، '' دوز ٹی لوگ ایک ہزار سال تک آ نسوؤں کے ساتھ دو کیں ہے، ایک ہزار سال تک آ کھوں سے خون نظم کا، اور ایک ہزار سال تک ہیپ نکلی رہے گی۔''

آج الشریعانی اور اس کے دمول کی بات من کرتم اس کوشن میت کہتے ہو، ذرا وفت آئے دوا

> شسؤف تسری إذا انگشفت الگیساز آنسختک السفسزش آع جسنساز! ترجه....."ای تبادکوچیت جانے دواتہیں معلم موجائے کا کرتمبارے بینچ کھوڑا تھا یا کوجاتھا؟"

### عقل كا نقاضا:

قو غرمنیکہ برتین رفیق میں آدی ہے، ہونا تو یہ جاہتے تھا کہ جنا بغنا کس کا نظع ہے، آدی اس سے اتبائق تعلق رکھے، عقل کا قاعدہ میں ہے، اور اس عقل کا ہم وینا بٹس استعال بھی کرتے ہیں، لیکن آخرے کے معاملات میں ہماری عقل بیکار ہوجائی

ے بھل ئے سانے ندمیرا آجاتا ہے۔ عقل کب کام دیتی ہے؟

منتل کی مثل کی مثل میں ہے جیسے استعمال کی وقتی، بیاندر کی روشی اس وات کام ویٹی ہے جیکہ باہر کی روشن ہو، ہم ایکھنے کے لئے وہ روشنیوں کے متابان ہیں، منتل کی روشی اس وقت کام ویٹی ہے جیکر ان ہی ہدایت کی روشی بھی ہو، او برایت بھی ہواور ان نے چارٹے جارت میں کورک ورکر مجمالا ہے ، آخرے نے معالمے میں بالکل اندھے ہوگئے ہیں، دنیا سے مو ماہت میں قرادہ رک سختر کام کرتی ہے واقوں نہوے رہنمائی کرے کا تو میں کام میں نہیں کرتی اس کیے کرے! ویکھیں کہے؟ وہ تو تو رنبوے رہنمائی کرے کا تو

دنیا و آخرت میں کام آئے والی شئے سے تعلق ح<u>ا</u>ہے:

شں نے کیا کہ یہ قائدہ ہے کہ جٹنی بین مفید ہوئی ہے، آدی اس کوافقیار کرتا ہے، ہونا سے چاہئے کہ افغال صالح کا ابتقام ہو، اس کے ساتھ رفاقت ہوں عدیدے شرایف میں آتا ہے کہ

> ترجہ سنا معترب عائشہ مدیقہ رض اللہ عنہ لر ہ تی این کہ: آخشرے علی اللہ عیہ وسلم ہورے ساتھ گھر ایس تشریف لاکے مصفوق گھر سے کام کائ میں مشغول رہنے تھے، جیسے گھر ایس کام ہوتا ہے، لیکن جول ہی اذان کی آواز منٹے اس طرت کھڑے ہوجے تے تھے جیسے ہمیں بنچ سنے تی ٹیس جی را

(فطنال قرزياب ومرحل ۸۸۷)

ہوہ یہ جائے کہ حکم الی آ دے و تمہری جان پہوان مب کے ساتھو تم

موج کے۔

# مال کا نفع خرج کرنے میں ہے:

اور ووسرے ورسیج میں اٹل و موال میں ، اور تیسرے ورسیج میں بال ہے ، مال تو ایسی بیکار چیز ہے کہ جب تک اس کوٹری شد کرونفع ٹیس دے گی ۔ ؛ جیر وگا دگا کر دیکتے رمبرہ بکھر فائد وقیمیں ۔

عابی عبدالستار نے ہفانی میں ایک کٹاپ کھی ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ا کیک سینھ تھا، اسپے فزائے کی میر کرنے کے سیح تمیاہ دیر ہوڈی تو وہ نظر نہیں آیا، اس کے توکروں جا کروں نے درواز و بغد کرہ والدر علے تھے اسپٹھ کی اندرو ہیں تزب تزب آ نر مرحمیہ والمجلے ون وروز و کل تو میٹھ تی مرے میزے جیں، حالانکارٹز اندموجود تھا، کیونک وہ کھائے ہینے اور بھوک بیاس جھائے کا کام نہیں دیتا ، ں!اس کوخر ہے کر کے کھانے پینے کی وشیا حاصل کی جامکتی ہیں ، فرش تمہر دے مال اور فزائے کسی کام ک انہیں جس ، جسبہ تک تم ان کوخرج نہ کرو اس سے فائدونیل اُ تھایا جا سَیا الیکن ہم نے معاملہ آن کرانی جارا بقنا تعلق ہیے ہے ہے، اتنا اہل وعیاں ہے بھی نہیں ہے، ووست احراب ہے بھی ٹیس، مان بٹی کی گزائی اور باپ ہینے کی ٹزائی، بھائی بھائی کی الزانی کس چیز نہ ہے؟ یہیے پر ہے! یہ پیساسی چیز دل پر خالب آھی ہے، مونا تو پ جاہئے تما کہ ہیے کو ان برخرج کیا جاتا، نیکن آئے ہو یہ رہا ہے کہ ان رشتوں کو اس پر خرج کیا حاربا ہے۔ اور مال کے لئے ، اٹل وعیال کے لئے اپنے وین بھی قربان کردیا، اللهُ مَعَالَى مِمْسِ مَنْجِعَ عِبِرت نَسِيبِ فِي مائة وادر اللهُ تَعَالَ مِمْسِ البِيعِ عَمَالِ صافح في تزيشَ عطا فرمائے جو زرع کے وقت بھی وارے کام آئیں، قیر میں بھی ہمیں کام ویں احش یں بھی جسیں کا مرویں۔

برزخ میں صلحاً کی ملاقات:

الفدتعالي البيئة متبول اور نيك بتدول كاساتهه جميس ونيا يمن بحي وآخرت مي

میمی اور برزئ بین میمی نصیب فرمائے! نیک آدی مرجاتا ہے قو وحشت نمیں رہتی، بڑارول مسلحا وہاں پیچے ہوئے میں، جمع لکا ہوا ہے، یہ سب اس کے اردگرد جمع ہوجائے میں، حال واحوال ہو چیعے بین، خمریت ہو چیتے میں، اور ہو چیعے بین کہ: ظلاں آدی کیا تھا؟ تو وہ دنیا ہے جانے والا کہنا ہے کہ: وہ وہاں ہے قو آ کیا ہے، کیا بینان نمیں آیا؟ کہا کہ خمیس! میال تو نمیس آیا۔ کہا کہ ایکروہ ارتی ماں دوڑٹ کے پاس جنا گیا دوگا! خور فر بالانہ!

والغر وحوالة كالعسراني برم العالسوا

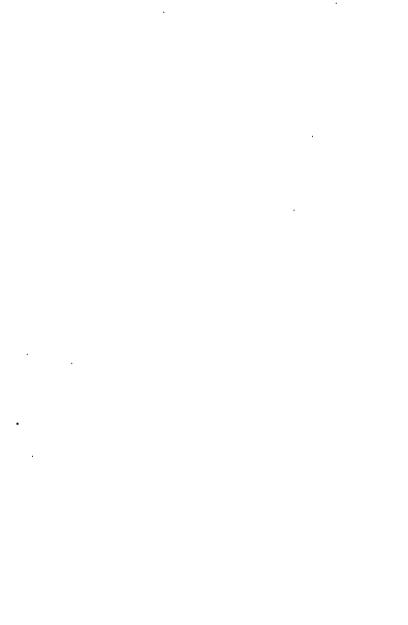

# آخرت کی تیاری

مع (الله على (الإعبر) التصدراني ومولك على محاوه (الري الصفر) النفيل مُسجداهم فيال: أحسلت عُلْمَه في بل عَلَمَه في بل عَلَمَه في بل عَلَمَه في بل عَلَمَان وجيل الله عنه فقال في الحظيمة

بهن ادفه اعطام ان سلك المؤت الذي و كِلَ بك لَمْ يَسُوت الذي و كِلَ بك لَمْ يَسُولُ الله عَبُرك مُندُ الت بك لَمْ يَسِلُ بِيَحُلُقُك وَيَتَخَطَّى الله عَبُرك مُندُ الت في المثلب، وكانه قد تَحَطَّى عَبْرَك البُك وقته بدك. في المثلب المفارق والشنبال لله ولا تَعْمُلُ فَإِنْهُ لا يَعْمُلُ عَنْك، والمشاعدة الها عَبْرك، ولا لذ بن إلقاء الله فخذ لنفيسك ولا تَجَلُه إلى عَبُرك، والا لذ بن إلقاء الله فخذ لنفيسك

(التزاهان ن: ۵ مديث ۱۹۵۰) "غين المُحسَن أَنَّ عُلَمَان بَنْ عُفَانَ وَضِيَ اللَّهُ عَلَّهُ خَطْبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَالْتِي عُلَيْهِ ثُوَّ قَالَ: أَلِيهِ الشَّامَلِ؛ إِثْقُوا اللَّهِ فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ عُلَيْمٍ وَإِنَّ اَكُنِيسَ الْكَنِيسِ مَنْ قان نَفْسَهُ وَحُمِلَ لِمَا نَعْدَ الْمَوْتِ ا وَاكْنِيسَ الْكَنِيسِ مَنْ قان نَفْسَهُ الْفَلْدِ الْفَيْرِ ، وَلَيْخَشَ عَبْلَا أَنْ يُسْخَشَرَهُ الْفَاعَمَى وَقَلْا كَانِ بَصِيرًا ، وَقَلْ يُكُفَى الْحَكِيمُ جُواجِعُ الْكَلِمِ ، وَالْآصَمُ اللّهَ عَلَى مِنْ مُكَان بَعِيْدٍ ، وَاعْلَمُوا اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ مَنْ تَحَانَ اللّهُ مَسَعَةً لَهُ يَحْفَلُ شَيْنًا ، وَمَنْ كَانَ اللّهُ عَلَيْهِ فَمَنْ يُوجُو يَفْقَدُهُ \*\* ( الرّاح الله ) وَاللّه عَلَيْهِ فَمَنْ يُوجُو يَفْقَدُهُ \*\* ( الرّاح الله ) وَمَن الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

اے دین آ دم اب شک موت کا فرشتہ ہوتم پر مقرد کیا عمیا ہے وہ بہشہ تھ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس جاتا رہا جب
ہے قو دنیا عمل آیا ہے، اور کس یوں بھی لے کہ اب وہ وہروان کو
چھوڑ کر تیرے پائن آئے والا ہے، اور وہ تیرے ارادے سے چا
ہے، لبندا اچھ بھاؤ کا سامان کرلوہ اس کی جاری کرلو، خفلت نہ
معلوم ہونا جائے کہ آگر تو اپنی فرات سے خفلت کرے گا اور
معلوم ہونا جائے کہ آگر تو اپنی فرات سے خفلت کرے گا اور
تیاری نہیں کرے گا تو دوسرا آدی اس کے لئے جاری نہیں کرے
گا، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہیر حال ضرور کی ہے، سوائی فرات

ترجمہ: مناصفرت حسن رحمہ اللہ فرویتے ہیں کہ حضرت عنان بن عفان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبرہ یا اور اللہ تعالیٰ کی حدوثا کے بعد فرمالیٰ: 

# موت كا فرشته ابتهارے چچھے ہے:

یہ حضرت حیّان رضی القد عقد کے مواضط شریعہ ہیں، ان بیل ایک بات تو ہید فرمائی کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہوئی کور تے دیکھا ہے، موت کا فرشتہ تم پر میں مقرر کیا گیا ہے، لیکن وہ تھ کو تھوڑ کر دومروں کے پاس جانا رہا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اس تمہارا تمبر آسمیا، اب دومروں کو چوڈ کر تمبارے پاس آسے گا، مطلب ہے کہ فرشتے کا آنا کسی وقت بھی متوقع ہے، جو دومروں کے پاس جاسکتا ہے، وہ تمہارے پر مجلی وقت بھی متوقع ہے، جو دومروں کے پاس جاسکتا ہے، وہ تمہارے پاس بھی آسکتا ہے، وہ تمہارے پاس بھی آسکتا ہے، وہ تمہارے پاس بھی آسکتا ہے، ور تھوٹ کو بھی اور جب اس کا آنا حتی اور لازی تغیرا تو تھوٹ اپن تیادی کرنی بھی ہے، ایک صدیدے شریف بھی چندھمیتیں قرمائی کی ہیں، اس سے خافل نہیں دہنا جا ہے۔ ایک صدیدے شریف بھی چندھمیتیں قرمائی گئی ہیں، اس سے خافل نہیں دہنا جا ہے۔

"إِذَا قُمْتُ فِي صَالُو لِكُ فَصَلَ صَالُوةً لُوَدِّعًا" (مَثَلُوهِ ص:٢٥٥) -

ترجمہ: ۱۰۰۰ جب تم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہواتو یوں جھوکہ بس اب بہتمباری آخری نماز ہے ( بھٹی مناسنوار کے پڑھ تکتے ہو پڑھ لو)۔ "

آخرے کا زادِ راہ تیار کرو:

ارچے لئے زاوراہ کی تیاری کراو، ادر آکندہ جو خطرات ویش آنے والے ہیں، ان خطرات سے نیکنے کا سامان کرور بس دونی باتھی ہیں۔

مستناہوں کا بوجھ!

ایک بیرکہ جو سامان فادرے ہو بیرہ کچھ لوک اتنا اُٹھا کے کال بھی کتے ہوکہ نہیں؟ جیسا کہ حدیث شریف میں فرمایا حمیا ہے۔

> "مَنْ اَحَدُ جَبُرًا مِنْ الْآرُضِ خُلَفُنَا فَإِنَّهُ يُعَلَّوْهُ يُوْمُ الْقِيَامَةِ مِنْ مَنْعِ آرُضِيْنَ " (حَثَوَة مَن:٥٥٠) ترجمہ:---:"جم فخص نے کی کی ایک بالشد ہمی زجن:چھیالی، قیامت کے دن سائٹ زمینول سے نکال کردہ کڑا

اس کے مکلے میں طوق کے طور پر پہنایا جائے گا۔'' ہم تو دی کلومٹی ہمی تہیں اُتھا کتے ، اُتا ہوا ہوجہ کیے آفٹا کی ہے؟ یہاں قر زشن کو یہ صانے کی قافی میں کہ میرا چائے تعود اسا ہدائین جائے دوسرے کی زشن پر تبعد کرایا، میرے ہمائی! دوسرے کی زمین پر تبعد ٹیس کیا یکٹ اپنا ہوجہ ہماری کرایا، تمہارے مکلے میں زمین کا بے گلوا پہنایا جائے گا اور پھر کہا جائے گا: شاباش آٹھاؤ! تو موت سے ففلت ندکرو، وہ تو آئی ہے، موت سے ففلت ندکرو بلکہ اس کے لئے

بتیاری کروبه

و مرا یہ کہ اپنا بھاؤ کراں آگے جو مشکلات آنے والی جی ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لئے توشہ ساتھ لو۔

ا پی آخرت کی خود فکر کرو:

پھر اورشاد قرمایا کہ: اے این آدم! اگر تو اپنے نئس سے عاقل رہا اور اس کی تیاری نہ کی تو بھر تیری جگہ کون تیاری کرے گا؟

ا کیک صاحب میہاں ہوں گے، وہ کل بچھ سے مسئلہ بعج پی رہے تھے کہ پچھ صاحبان ہیں: الن کی والدہ کا انقال ہوگیا تھا، پچھ نمازیں :ور روزے اس کے ذرے ہیں، وہ ان کا فدیدہ بنا چاہتے ہیں، کوئی جالیس سال کی نمازیں ان کے ڈسرتھیں، ان کا حساب لگانہ تو کوئی دل لاکھ روپ ہے ، ارے ہمائی! تم نمازیں پڑھ نہیں شکتے یا اس کی ضرورت ہی نہیں تچی، ج

> کیا تیج، وسویں، چالیسویں اور قر آن خوالی ہے تیری مغفرت موجائے گی؟

کیا خیال ہے کہ بعد و لے تیمرے دن بیقل شریف کروا کرتہ ہری بعثش کروائیں ہے؟ تم نے قرآن مجیوزندگی میں بھی ٹم نیس کیا، اور نہ روزانہ حاوت کی، لیکن موت کے دن یا تیمرے دن تمامیارے لئے قرآن کریم ٹم تم کروائے تم تکھنے ہوکہ تمہارا قرضہ اوا ہوجائے گا؟ فیصلے آدی! تم نے اپنے لئے بچھٹیں کہا تو دومرا تمہارے لئے بچھٹیں لئے کیا کرے گا؟ اگر تم اپنے لئے بچھٹیں کرو کے قو دومرا تمہارے لئے بچھٹیں کرے گا، اور حمیس نظر آتا ہے کہ بیلوگ بٹیو، ساتواں، دموال، بیا کیسواں کرتے ہیں، اس سے بخش ہودائے گی جیس بھائی! بہتو تھی رمین ہیں۔

# ترس خوانی کا حال:

الوُّب كِينتِ جِين كه حي قرآن فواني كرواني ہے. قرآن خواني كاسعتى ہے قرآن بزهنا، بڑھنا آتا بھی ہے کہ ٹیں؟ بوجھاوان سے کرشہیں قر آن بڑھنا آتا بھی ہے؟ اپنے خیاں اور نینے انداز ہے قرآن پڑھنے میں انکین جمعی قرآن پڑھا اور سیما مجی قر حوق يزهنا آئے، يكي وجہ ب كرقر آن خوالي والے ايك مستح كورد وو آوي بإ هنے كلتے ين اليك وهرست الداليك أوهرست ميرس بعائية بياتاوت بنديا المادت كالاحوكا؟ یہ دکھوا غذاتھانی دھوکول میں ممیں آئے اور اگر ہم تنہیں کہتے ہیں کہ بھائی! مقل کی بات کرو، مجھ کی بات کرد، خریفے کی بات کرو، تو بھر کہتے ہوکہ 'پھیں رو کتے ہیں! ہم تم کوئیل را کتے بھائی! تم کرو جو جاہو کرو، میکن پیٹھیں معلوم ہونا جائے کہ تمہارا طرز عمل ضط ہے، بھی حافظوں کو علمالیتے ہیں اور ان کو اُجرت دیتے ہیں و اُجرت اُنے کر قرآن مجيد كايز هناه اس كا قو ثواب عن نيس مله و دحيار ون بيه رمي باشي كرتے ہيں، تَل كُر لِنَّهِ ، تِجِهِ، وموال كُرليا، جِاليهوان كرليا، تِعر مال به سال برق برِياد آ كُنَّه، مُجر مجی ایک آ وہ تقریب کر بی روست احماب کو آٹھا کرلیز اور کھاٹا کلاریا تو محوز مرنے واسد کا مناما فرض ہم نے اوا کرلیا، جم فخص کی ساٹھ سال یاستر سال کی عمر ہوئی ہے کیا اس کے ذراللہ تعالی کا بس اٹنا ہی فرض تھا؟ اور وہ ان رسموں سے اوا ہوگیا؟ آخرت کی تیاری کیا ہے؟

تو بھائی اینے لئے خود خاری کرو، فقلت نہ کرو، آپ پوچیں کے کہ تیاری کیا ہے؟ کیا تیاری کریں؟ بھائی! جن لوگوں کے حقوق و فرائض تہارے اے جی ان کا جائزہ لو، اگر اوائیں کئے تو اوا کرہ، فرائش کو شائع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو ہ کرو، اور آئندہ کے نئے ان قرائض کو ضائع نہ کرنے کا عبد کرہ، اگر نمازی ٹیل پڑمی تھیں تو نمازوں کی تضا کرہ، روزے نیس رکھ تو روزے دکھو، پچھے سالوں کی زکوۃ اوا نیں کی تو حساب کرکے اس کی زکوۃ دورج نہیں کیا تو ج کرورسمی سے رشوت لی سے بھی کا ورکسی سے رشوت لی سے بھی مالی حقوق فصسب کے بین اس سے مطاف کردا کا اس کو اوا کرو۔ معاف کردا کا اس کو ادا کرو۔

آخرت كامفلس: .

رسول القدملي الشدعلية وسلم كا ارشاد كراي ہے:

"أَتْ قَرُونَ مَا الْمُقْنِسُ؟ قَالُوا: الْمُقْلِسُ فِينَا مَنْ لَّا هِزَهَمْ مَّنَّهُ وَلَا نَعًا عَ! فَقَالَ: إِنَّ الْمُقْلِسَ مِنْ أَمَّيْنَ مَنْ يُّتَأْتِينَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بِمَعْلَوْةٍ وَحِيَامٍ وَزَّكُوةٍ، قَدُ عَنْمَ هَذَا وَقُدُكُ عَدْهُ وَأَكُلَ مَالَ هَدُهُ وَسُفَكَ دُمُ عَلَاءُ وَشَرَبُ هَذَا فَيُغْطَى هَذَا مِنْ حَسَّنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَّنَاتِهِ، فَإِنْ فَيَيْتُ حَسَنَالُسَةَ قَبُلُ أَنَّ يُقَعِمُنِي مَا عَلَيْهِ أَجِذُ مِنْ حَطَايَاهُمُ (مڪئوة ص:٣٠٥) فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ لَوْ طُوحَ فِي النَّاوِ؟" ترجد .... " ماست موسفلس كون بع عرض كياميا: ہم آو مقلس اس کو کہتے ہیں جس کے باس روبید بیر میں بودا فرمایا: نیمن ا میری است کا مقلس آدی وه ب جو تماز، روزه ز کوہ وغیرہ اور بہت ساری نیکیاں لے کرآئے ، لیکن کسی کا بار کھایا تھا، کسی کی ہے آیرونی کی تھی، کسی کو گالی دی تھی، اس کا ناحش مال كعايا تفاء اس كا ناحق خون بهايا تفاء اور اس كو مارا تفاء وغیرہ ایس ای کی نیکیوں سے ان ارباب حقوق کے حقوق اوا کئے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ نمازیں وہ لے جائے ، روز ہے یہ لیے جائے وزکوہ یہ لیانے جائے وغرضیکہ ساری اس کی تیکیاں الل حقوق نے جائیں مے اور یہ خالی کا خالی کرا ارہ جائے ، پھر اس سے حقوق اگر نیکوں سے پورے ہوگئے تو ٹھیک! ورند پھر اہل حقوق کے گناہ نے کر اس پر ڈال دیے جا کیں گے ، اور اس کو اوندھے مند دوزخ میں ڈال دیا جائے گا (یہ ہے میری است کا مفضی!)!"

اداری حالت ہے ہے کہ جارے ذراللہ تعالیٰ کے جوحقوق چیں ان سے خفلت، بندوں کے جوحقوق چیں ان سے خفلت، بندوں کے جوحقوق جیاں ان سے خفلت، بندوں کے جوحقوق جارے ذر جی ان سے خفلت، توش خفلت می خفلت میں خفلت میں خفلت میں خفلت میں خفلت ہوگا ہے اور اس کی گر جائی ہے کہ میں تو مرنے ہوگا ہے بہلے کی زغرگی کی گر کھائے جاتی ہے اور ستائے جاتی ہے کرم بنگائی بہت ہوگا ہے، بنچ کیا کھائیں ہے؟ کیا کریں ہے؟ کیا تیس کریں ہے؟ زغدگی کہے گزاریں ہے؟ کیا تیس کریں ہے؟ زندگی کہے گزاریں ہے؟ ادے جائی ، اچھی گزرجائے ، جنگل ہے گزاری ہے کے ادارے جائے ، گراری جائے ، جنگل ہونے والی ہے کرد جائے ، گزری جائے ، گراری جائے ، گل

مؤمن ابنے اور دوسروں کے لئے مجی آخرت کا سامان کرے:

فرماتے ہیں این آدم! اپنے لئے تیاری کر، خفات ندکر، اگر تو اپنی ذات کے لئے تیاری نیس کرے گا تو دوسرے آدی تیرے لئے سامان تیس کریں ہے۔

اور بیں ٹو کہنا ہوں کہ مؤسمن آ دمی کو دوسروں کے لئے بھی سامان کرنا ہوگا ، وعاء استغفار ، ایصال ثواب کرنا ہوگا۔

ہمارے منفرت و اکثر عبدائی عادتی قدس سرہ کے صاحبزاوے جناب حسن عہاس صاحب فرمائے ہیں کہ: والدصاحب فرمائے ہیں کہ: اولاو کے ذمہ حق ہے کہ وہ آخویں دن اسپنے مال باپ کی قبر پر جائے، والدین کی قبر کی فرات کرے، ان کے لئے میکو ایسال ٹواپ کرے ، پیکو پڑھ کر پخشے ، تمام الل ایمان کے ساتے بعثش کی وعا کرے اور چینے مسلمان سرو اور عورتیں زندہ ہیں ان سے ایمان کی سلامتی سے لئے وعا کرے کہ با انفرا ایمان سلامت رکھ ، خاتر بالخیر فربال

مم لوگ قرای تیاری سے عافل ہیں، ووروں کے لئے کیا تیاری کریں

دوسروں کے لئے تیاری بھی دراصل اینے لئے ہے:

20

اور یہ جو میں دوسروں کے لئے تیاری کھررہا ہوں حقیقت میں وہ بھی اپنے اللہ عبد اس لئے ہے، اس لئے کہ جب شم دوسروں کے لئے تیاری کھررہا ہوں حقیقت میں وہ بھی اپنے عط فرما کیں ہے، آئی ہے، آئی ہے وہ دوسروں کے لئے فیر ماتھ ہو اللہ تعان شہیں پہلے فیر عل فرما کی ہے، دوسروں کے لئے جمال ماتھ ہے وہ تھیں اللہ تعان شہیں پہلے بھلائ عطا فرما کی ہے، دوسروں کے لئے جمال ماتھ ہے اس لئے کہ مسئلہ فرما کو دعات منفرت کرنی ہو، بھٹش کی دعا کرنی ہوتھ ہول کہ جائے: اس محقور اور مجروں کی بھٹش فرما کرنی ہوتھ ہول کہ جائے، جو سے تھرے میں کویا تمام امال ایمان کے لئے اور پوری وتیا کے مسئلہ فوں کے لئے، جو محفورت آدم عالیہ السلام کے زمانے سے چلے آمہ ہیں اور قیومت تک جا کیں گے، حصورت آدم عالیہ السلام کے زمانے سے چلے آمہ ہیں بھٹش فرما اور تم مسئل مردوں میں بھٹش فرما اور تم مسئل مردوں مسئلہ کی بھٹش فرما اور تم مسئل میں ہوتھ کے ساتھ اللہ تھا گئے میں والدین کے لئے بھٹش کی اور اپنے مسئلہ نو گئی ہے بھٹش مسئلہ میں کے لئے بھٹش کی اور اپنے مسئلہ نو گئی ہے بھٹش مالی کے دوسرے مسئلہ میں کے لئے بھٹش کی اور اپنے مسئلہ نو گئی ہے بھٹش میں کے لئے بھٹش کی اور اپنے مسئلہ نو گئی ہے والدین کے لئے بھی اور اپنے مسئلہ ن بھا تھیں کے مسئلے دیوں کے دوسروں کیا تھا کہ دوسروں کے دوسروں کیا تھا کہ دوسروں کے دوسروں کیا تھا کہ دوسروں کیا تھا کہ

كافر ومسلمان كى الله سے ملاقات كا حال:

فرماتے بین کہ: اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو نازم ہے!

مرنے کے بعد اللہ تعالٰ کے مرشے جاتا ہے، کوئی روش چیرہ کے کر جائے اور کوئی سفوذ باللہ - مندکال کر کے جائے ، اللہ تعالٰ کی پناوا سے بعل ہے اور بارگاہ خداد تدی میں جاشری لازم ہے۔

مدينة شريف يمي فرمايا ميا ب ك

"وَلَلْكِنُ الْمُؤْمِنَ إِذَا خَطَنَ جَنَاءَةَ الْيَشِيْلُ مِنَ اللهِ بِمَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ فَلَيْسَ شَيْءً أَحَبُ اللّهِ مِنْ أَنْ يُكُونَ قَدَ لَـقِنَى اللهُ فَأَحَبُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى وَلِكُا الْفَاءَ اللّهِ كَرِهُ خَضُرَ جَاءَةً أَنَا هُوَ صَائِرٌ إِلَيْهِ مِنْ اللّهُرِ فَكُرِهُ لِقَاءَ اللّهِ كَرِهُ اللّهُ لِقَاءَةً أَنَا هُو صَائِرٌ إِلَيْهِ مِنْ اللّهُرَ فَكُرِهُ لِقَاءَ اللّهِ كَرِهُ اللّهِ عَنْ اللّهُر

ترجہ: المئیس جب مؤسن کی وقات کا وقت کا وقت فریب آتا ہے تو اس کے پاس اللہ تعالی کی جانب ہے ایک خوشجری سنانے والد فرشتہ عاصر ہوتا ہے اور جو یکو اللہ تعالیٰ کے باس اللہ تعالیٰ کے باس سے اس کو آگاہ کرنا باس کی الفرائز واکرام ہوئے والد ہے اس سے اس کو آگاہ کرنا ہے، تو اس سے نازوہ کوئی چرجوب میسی ہوتی ، لیس وہ اللہ سے ماقات کو پیند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ موت کا وقت تر بیب آتا ہے تو اس کے پاس ہی ایک فرشتہ آتا ہے جو آتے وہ سب بھی ہماتا ہے جو اس کے ساتھ یرا سلوک ہوئے وال کی باتھ کرتا ہے ورائلہ تعالیٰ میں ایک موالئہ تعالیٰ وی اللہ کی باتھ ہو اللہ کی باتھ ہو اللہ کی باتے ہو اللہ کی باتھ کرتا ہے ورائلہ تعالیٰ وی ورائلہ تعالیٰ ہیں ورائلہ تعالیٰ میں دائلہ تعالیٰ ہوں ورائلہ تعالیٰ میں دائلہ تعالیٰ ہیں ورائلہ تعالیٰ میں دائلہ تعالیٰ ہوں ورائلہ تعالیٰ میں دائلہ تعالیٰ میں دائلہ تعالیٰ ہوں کی باتھ کرتا ہے ورائلہ تعالیٰ میں دائلہ تعالیٰ میں دائلہ تعالیٰ ہوں دائلہ تعالیٰ میں دائلہ تعالیٰ میں دائلہ تعالیٰ میں دائلہ تعالیٰ میں دائلہ تعالیٰ کرتا ہے ورائلہ تعالیٰ میں دائلہ تعالیٰ میں دائلہ تعالیٰ کرتا ہے دورائلہ تعالیٰ میں دائلہ میں دائلہ تعالیٰ کرتا ہے دورائلہ تعالیٰ کرتا ہے دورائلہ تعالیٰ کرتا ہوں کی باتھ تھا کہ دورائلہ تعالیٰ کرتا ہوں گی باتھ تعالیٰ کرتا ہوں گیا ہوں کی باتھ تعالیٰ کرتا ہوں گیا ہوں گی باتھ تعالیٰ کرتا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں کرتا ہوں گیا ہوں کی باتھ تعالیٰ کرتا ہوں گیا ہوں کرتا ہوں گیا ہوں کرتا ہوں گیا ہوں کی باتھ تعالیٰ کی کرتا ہوں گیا ہوں گیا ہوں کرتا ہوں گیا ہوں کرتا ہوں گیا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں گیا ہوں کرتا ہوں گیا ہوں کرتا ہوں گیا ہوں گیا ہوں کرتا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں گیا ہوں کرتا ہوں گیا ہوں

مینی نیک آوگ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ایسے ہوتی ہے جیسے کے کو لُ آوگ ایسے وطن سے دور تھا، کھڑا ہوا تھا، صوت کے بعد، نیک کرھے کے بعد ایسے گھر میں آیا، جس طرح آس کو اپنے گھر والوں اور الل دعیال سے مُن کر فوٹی ہوتی ہے، اسی
طرح اس کو اللہ تعالیٰ سے ل کر خوثی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس سے ل کر بھی اتی ہی
خوشی ہوتی ہے۔ اور ہر کار اور ہر ہے آدمی کی حاضری کی مثال ایس ہے چیسے کوئی بھگوڑا
خلام تھا، ہما گ میا تھا، آ قائے آدمی دوڑائے اور کائی مدت تک دو پر بیٹان کرتا رہا،
میکن آخر کا روہ پکڑا گیا اور اسے پکڑ کر آ قائی خدمت میں ل یا محیا، تو جس طرح اس کو مندر اسے
اپ آ قائے کے سامنے سزائے خوف ہے جاتے ہوئے ڈرگنگ ہے اور وہ اس کو کروہ مجتنا
ہے، فاجر بھی ایسے ای طوقات الی سے گھراتا ہے، جب اللہ تعالیٰ بھی اس کی طوقات کو
تا پہند کرتے ہیں۔ اس تم ویکھو کہ انٹہ تعالیٰ سے سامنے تھہاری حاضری کیسے ہوئے والی
عالین کرتے ہیں۔ اس تم ویکھو کہ انٹہ تعالیٰ سے سامنے تھہاری حاضری کیسے ہوئے والی

فرمائے ہیں کہ: انشاقعائی سے ملاقات تو ضروری ہے، لُبندا تم اُ ہِی ذات کے کے توشیقو تیار کراو، اور اس توشد کی تیاری کو دوسرول کے پیرونہ کرو، اس کے کرتم اپنا توشد توویق بالدھو کے رقمہارا توشد وہسرے ٹیس بالعظیس کے۔

-سب سے بڑی وانائی!

ودمری دوایت شی فرایا که اوگوا الله تعالی سے ڈروا کھو کی اختیار کروا ایل کے کداللہ تعالی سے ڈرنا تمنیمت سید حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ

سب سے او قی محکمت اور محکمت کا صلہ محکمت کی چوٹی ابتد سے ڈرنا ہے، جو مختص اللہ تعالیٰ سے نیس ڈرتا اس میں حکمت کس ہے، اور میس بنیاو ہے تمام نیک انتہال کی اور تمام برہے : عمال ہے : یجنے کی۔

> "الشرتعالى سے ۋروكريشى ست ب الارسب سے براا وانا اور عمل مند آدى وہ ب جو اپنائش كوسكم الى ك تائع كروے اور موت كے بعد كى زندگى كے لئے تيزرى كرے اور قبر

#### ے اندھرے ہے نیج کے ساتھ اللہ تعالی کے فرر میں ہے بھی۔ اور سالے کر جائے را''

قبرين نور كيونكر بييرا موكا؟

اس پر مشتقل کما بین استقل کرای گئی ہیں استقل رسائے <u>کھے ہیں کہ کون کون کی</u> چیزیں جی جو قبر میں تو رہیدا کرتی ہیں؟ قبر میں روگن کا سب جیں اور کون کون می چیزیں جی جو قبر میں تاریکی کا سب ہیں، پھر کون کون می چیزیں ہیں جو عذا ہے قبر کی موجب جیں؟ اللہ تحالی ان سے بتاہ میں رکھے، اور کون کون می چیزیں جی جو عذا ہے قبرے عالے والی جیں؟

#### عذاب قبر كاخوف:

معرت عمّان رضی الله عند سے مقتلوۃ خریف علی مدیرت ہے کہ:

الشخان افا وقف علی فکر بنکی حقی بنیل المعبیّة،
فیفیل فلہ: فلا نو فل فیفیّة والحیّان فللا فیکی وفیّکی مِن هذه!
فیفیل فلہ: فلا نو مُول اللهِ صَلّی اللهٔ علیه وَسَلّم فال، بن الفیر الله مِن فی اللهٔ علیه و مُن فی الله فی الله فی الله علیه و الله و الله مِن فی الله مِن الله مِن فی الله مِن الله مِن فی الله مِن فی الله مِن فی الله مِن الله الله مِن الله مِ

یا گیا وہ انٹا انفہ آ کے بھی مجات پاجائے گا جو کیٹیں کیٹس گیا اس سے آ کے گیا کی تو تع ہے، اس کے بارے بیں کیا قرقع ہے؟''

یہ تو کہلی منزل ہے، قبر سے کے کر بنت تک برزخ کا فاصلہ قیامت سے پہلے پہلے کا فاصلہ اور فدا جائے اس پہلے پہلے کا فاصلہ اور فدر جائے اس پہلے پہلے کا فاصلہ اور فجر قیامت کے دن کا پہاس بڑار سال کا فاصلہ اور جو نوریب پہلے بھی منزلیں آنے والے ہیں، جو فریب پہلے مرحلے ہیں ہگڑا کیا وہ آئے کیا کرے گا؟ حق تعالیٰ شانہ حاری تفاظت قربائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی قبروں کو منور فربائے، قبر کے عقاب سے اور جو جتری عقاب قبر کو تابت کر کے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وال سے بہائے، تقریباً بیندوہ کے قریب سحابہ رضوان التعالیم الجھین سے بیا حدیث مردی ہے، عمل نے ایک معمون میں تمام سحابہ رضوان التعالیم الجھین سے بیا حدیث مردی ہے، عمل نے ایک معمون میں تمام سحاب

### عذاب ِ قبر کے اسباب:

عذاب قبر سے متعلق آیک دومری حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں:
"خَرُّ النّبِسُ حَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى قَبْرَيْنِ
فَقَالَ: إِنْهُمَا لَيْعَذَّبَانِ! وَمَا يُعَذَّبُانِ لِي كَبِيْرٍ. فَهُ قَالَ: بَلَى
أَمْتُ أَحَدُهُ عَلَى يَسْعَى بِالنَّبِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا
فَسَنَّرُ مِنْ يَوْلِهِ."

(عادی نانا می ۱۸۳۰)
ترجی: الله تخترت صلی اللہ علیہ والم تشریف ہے
ترجی: الله تخترت صلی اللہ علیہ والم تشریف ہے

ترجہ: ..... او المختصرت مسلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارے مقدر مالان کو عشاب اللہ علیہ وسلم تشریف لے جارے مقدر مالان کو عشاب اللہ وہ مالان کی مقداب میں ہورہا، الن جس سے ایک چنل خوری کیا کرتا تھا (آپ کی بات میرے پاس آگر ایک فار میرے پاس آگر الکائی اور میری بات آپ کے باس جاکر لگائی، یہ زیاری عام

ہوگئ ہے، بیسے طاعون کی شکل اختیار کر گئی ہے، یہ وبائی شکل پخش خوری کرنا اور فیبت کرنا ہے چیز موجب عذائب قبر ہے ) ۔ یہ دوسرا آوک پیشاب سے احتیاط ٹیس کرتا تھا۔''

یہ چینے چین پہنے والے ہیں سب ایسے ای ہیں، ان کو ندائشج کی شروارت چیش آئی ہے، ند ذھیلہ کی، کوڑے دوکر پیشاب کر لیلتے ہیں، اور پھر یوں می فورا بند کر لیلتے ہیں۔

تو جن ود آوہوں پر عذاب ہو رہا تھا ان شن ایک تو بیشاب کے چھیٹوں سے احتیاط تیس کرتا تھا، پیشاب آ دی کا ہو یا جانو دول کا داس سے احتیاط لازی ہے۔ اور دوسرا لگائی بچھائی کرتا تھا، لیتی اوجر کی آوجرہ اور اُدھر کی اوجر پینیا کر چھل خوری کرتا تھا، یہ بہت بڑا جرم ہے اس سے احتیاط کروکہ یہ عذاب قبر کا سودس ہے۔

تو خیر موض ہے کہ نا چاہتا ہوں کہ بہت سادی چیز ہی قبر کی ظلمت کا سب ہیں، قبر کے اندر اند جرے کا سب جیں، اور بہت سادی چیز ہی قبر کی روشن اور ٹور کا سبب جیں، اسی کو فرمایا: قبر کی روشن کے سے اللہ تق کی کے فور جی سے کوئی فور لے کر جاؤ، بہت سادی چیز ہی عذاب قبر کی سوجب جیں، اللہ تدتی ان کا استمام کیا جائے۔ چیز ہیں ایک جیں جو قبر کے مذاب سے بہتے نے والی جی، ان کا استمام کیا جائے۔

قبر جنت كا باغيجه ما جبنم كا كرُ ها ب:

اس کے بعد صفرت مثان رشی اللہ عند نے فرایا کدا ستخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایہ '' قبر جنت کے باغیج رسیس سے ایک یاغیج ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔'' فعوذ باشد! فم فعوذ بانشد! اللہ تعالی جاری قبروں کو "زوضهٔ جَسَنْ رَبِّنَا مِن الْحَفْقِة" بنائے لینی جنت کے باغیج ان میں سے ایک باغیج بنائے، دوز رخ کے گڑھوں میں سے گڑھان بنائے۔

# عداب قبر کا سوال حمالت ہے:

آج کل پیوٹوف اوگ یہ ہو چھتے چھرتے ہیں کہ قبر میں مقاب ہوتا بھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بغدوا تم کس چکر ہیں پڑھئے ہو؟ شیطان نے تم کو کس چکر ہیں ڈال دیا ہے؟ تم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتبار کیس م ہا؟

شكر كرو كدعذاب قبرسناني نبيس ويتا:

کھتے جیں کہ ہمیں سنائی کیوں نیس ویہ؟ یہ اس محبوب صلی اللہ علیہ وہلم کی وجا ہت کا طفیل ہے کہ عذاب قبر سنائی نہیں ویٹا، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ: تم سندین نہ پڑتی تمہاری زندگی اجیران جوجاتی ،اگرتم قبر کا عذاب من لیقے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ میارک یہ جیں :

"فَلَوْ لَا أَنْ لَا مُدَافِلُوا لَلْتَعُوثُ اللَّهُ أَنْ يُسْتِعِعُكُمُ وَمِنْ عَذَابُ اللَّهُ أَنْ يُسْتِعِعُكُمُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ أَنْ يُسْتِعِعُكُمُ اللَّهُ مَا عَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْ

قبر کا عذاب جو قبرستان میں جورہائے، اگر تہیں سائی ویتا تو تہیں قبرستان عمل قدم رکھنے کی جمائت تہ ہوتی ، بیاس مجبوب سلی اللہ علیہ وسلم کا طفیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال ویا۔ اس بر شکر کرنے کی جہائے آلٹا کہتے ہیں کہ: ہمیں کیون ٹہیں سائی ویا؟ شیشے کے مکان بیس آ دی بند ہوتو آ واز آ سے نہیں جاتی، وہ ادھر ہے س رہا ہے، ویکی رہا ہے، مگر آ واز نہیں بینچا سکی تمہارہ یہ شیشہ آ واز کوروک ویتا ہے، تو آگر اللہ تعالیٰ نے برزخ کا پردہ ڈال دیا ہے اور وہ روک رہا ہے تو تہیں کول تجب ہورہا ہے؟ تم کیوں اسرار کر رہے ہو کہ جس ویکھنا جاہے اور ہمیں سننا چاہیے تو ہم مائیں! ڈراٹھر جاءً! تعودًا وقت ہے، تم پر بھی یہ مرحلہ آئے گا، پھر وقیی طرح تجربہ کر این ، اگر بہاں تم رسول انٹرسٹی انٹر عدیہ وسکم کے کہنے سے تیس ماسے تو تجربہ موجائے گا، فکر در کرو، اس عمل جلدی کی کیا بات ہے؟

اندھے آٹھائے جانے سے ڈروا

اس کے بعد ادشاد فر ایا کہ: بندے کو اس بات سے ڈرٹا چاہیے کہ تیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اُٹھا کیں ، ھالانگ وہ و کھنے والا قبار

بعض بحرمون كالقذكره كرسة بوسة قرآن كريم سة فرمايا:

اس پر معفرت مثال ٹر ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرو کہ قیامت کے دن وندھے انھائے جاڈگے الیسے کوئی حرکت مت کرو، اینے کنا ہوں کا ارتکاب نہ کروک حمہیں نعوذ باللہ ٹم نعوذ باللہ! قیامت کے دن اندھا اُٹھایا ہے ئے۔

الدهاين يحكمون من مرايت كركيا )، "ج في بحواد ما كمار"

تیامت کے دن اندھا أفھائے جانے کے اسباب؟

اس کے کہ بعض افغال ایسے میں کر ان سے آدی کی ظاہری بصارت جاتی

رہتی ہے، وہاغ پر ذرائی چوٹ لگ جائے یا کوئی ایسا عارضہ پیٹی آ جائے تو آئکھیں بند ہوجائی ہیں، ای طرح بعض افغال ایسے جیں جن سے ول کی بھیرے جائی رہتی ہے، ایسے اوگر آغرمت کے دن ندھے آفغائے جا کیں گے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی آخوں کا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا غمائی آؤانا یا جیسے آئ کل مولوی کوگائی و بنا فیش بین ہیا ہووی اینے باپ کے گھر سے کہتا ہے؟ مولوی کچھ بین ہیا ہووی اینے باپ کے گھر سے کہتا ہے؟ مولوی کی بین ہیا ہووی کہاں سے بین ہیا اور اللہ علیہ باپ کے گھر سے کہتا ہے؟ مولوی کہاں سے کہتا ہے؟ تو مولوی کہاں ہے کہتا ہے؟ تو مولوی کہاں تھی کہتا ہے؟ تو مولوی کہاں تھی کہتا ہے؟ اور ایس کا اندھ بین قیامت کے دن تمیاری جھوں میں تبیارا دل اندھا ہوگیا ہے، دور یہ دل کا اندھ بین قیامت کے دن تمیاری جھوں میں تبیارا دل اندھ ایک اللہ کے آفذیک ایستان فیسیاری جھوں میں آئے بینے جربے یا سر برے دکام تو نے ان کو بھادیا )۔

عقل مند کے لئے لمبے وعظ کی ضرورت نہیں:

اک کے جد ارشاد فرمایا: دیکھو دانا آدی کے لئے لیے چوڑے وفتہ کی خرورت نیس ہوتی ، اس کے لئے ایک کلہ تھست کی کائی ہوجاتا ہے۔ ایک تھست کی بات کسی کے کان میں پڑجائے تو آدمی کی زندگی کی لائن بدل ویق ہے، بشر کلیکہ دل میں بھیرت ہو، جس محض نے اپنے آپ کو بہرا کرایا ہو، ادھر سے سنا اور اُدھر ہے نکالی دیا، کویا کہ منا می شیس، اس کواب معنوم ہوتا ہے کہ کوئی دور سے نیار پکار کر جاتا کوئی کرآ داز دے رہا ہے، محروہ منز می نہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

> " وَأَنِّي لَهُمُ الشَّاوُشُ مِن مُكَانِ بَعِيْدٍ. " (مه: ar) ترجر: اللهِ إلى وه لوگ بين جن كو يكارا جار إلى وور

کی جگدستان

دورے جب آوی کی کو باتا ہے تو زور لگا کر باتا ہے، جلآتا ہے، لیکن

یہ مجربھی سننے کے لئے تیار ٹیس، جس فخص نے اپنے آپ کو ہمرا بنالیا ہو اس کے سرنے اگر کوئی چلا جلا کر بھی کیے، اس کی مقل میں بات ٹیس ہ آل منواہ انٹیکر میں می کہا صائے۔

# الله تعالیٰ کی مخالفت نہیں ،معیت کوایٹاؤ!

اور اس کے بعد آخری بات بیر فرمائی کرنے بات خوب یا ورکھو کہ جس کے مقابلے جس ایڈ تھائی ہو چروو
ساتھ اللہ تعانی ہو اس کوکسی اور کا فرمیس ماور جس کے مقابلے جس اللہ تعانی ہو چروو
اللہ تعانی کے بعد کسی اور سے کی امید رکھے گا؟ کون ہے جس سے امید رکھے؟ حظن ب
بیر ہے کہ اللہ تعانی کو ساتھ لے کر چلو، اپنی زندگی کے نقشے ایسے بناؤ کہ دائلہ تعانی کو
ساتھ نے اور اللہ تعانی کی سعیت تہا ہے ساتھ ہو، اللہ تعانی تہارے طرف وار ہوں تو
انشا اللہ تعانی چرکسی کی پرواہ میس مصنعت شریف ہو ہے: قرقر آن جید
ایس ان کو شہید کی گیا تھا تو فون کا جب پہلا چھیٹا معتقب شریف ہر ہے: قرقر آن جید
ایس در ہے ہے، وہ قرآن کریم تا شفتہ میں موجود ہے، مسحف پر حضرت عثان رضی اللہ
عند کا پہلا چھیٹا جو ہڑا وہ اس کریم تا شفتہ میں موجود ہے، مسحف پر حضرت عثان رضی اللہ
عند کا پہلا چھیٹا جو ہڑا وہ اس کریم تا شفتہ میں موجود ہے، مسحف پر حضرت عثان رضی اللہ
عند کا پہلا چھیٹا جو ہڑا وہ اس کریم تا شفتہ میں جان پہلے پارے کا بالگری آخر ہے:
شفتہ کھیٹا جو ہڑا وہ اس کریم تا شفتہ میں موجود ہے، مسحف پر حضرت عثان رضی اللہ
مند کا پہلا چھیٹا جو ہڑا وہ اس کریم تا شفتہ میں جان ہے۔

مقابلے میں:"

شہید ہوگئے دو تو سعادت ہے ، کیکن پھر و یکھا کیسی کفایت کی اللہ تعالیٰ نے ، آج کیسے مجمع نمیل ہوئے ، امت آج کیل جمع نمیل ہوئی ، ایک آبیک کو چن چن کر اللہ تعالیٰ نے بلاک کیا ، تو اللہ کو ساتھ کے کر چلوا در اللہ تعالیٰ کو اپنا سقائل بنا کرنہ چلو ، اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خالفت کرو کے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا سقائل بناؤ کے ۔

وأخر وموالنا الكاؤلعسوالماوي إلعالس!

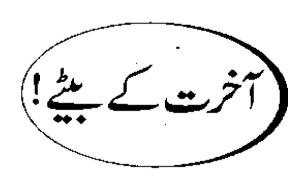

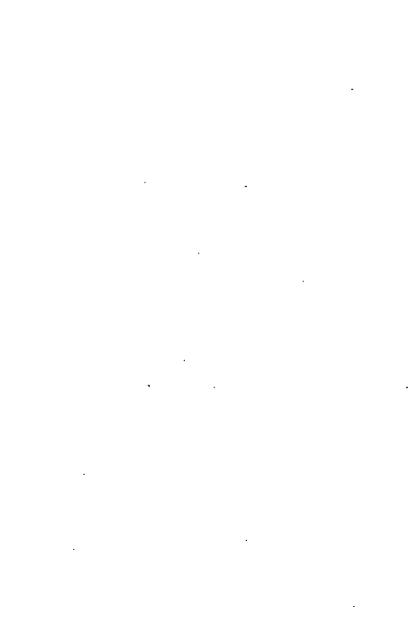

بسم (الآم) (ار عمد (الرحيم (العمد الآم) ومراوم (الذي (امعاني))

السرر وَمَنَ لَا يَسْفَقَهُ خَاصِرَهُ قَعَازِيَهُ عَنْهُ اعْوَرُ وَخَانِهُ عَنْهُ اَخْجُو وَإِنَّكُمْ قَدْ أَمِرُضُمُ بِالظَّعْنِ وَدُلِلْتُمْ عَلَى الزَّاهِ آلا! وَإِنَّ اَخُوفَ مَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ إِثَنَانِ طُولُ الْآمَلِ وَاتِبَاعُ الْهُوى فَيُتَعِدُ عَنِ الْحَقِّ. اللا وَإِنَّ الشَّفَا فَلَهُ مَرْضَفَ بَهُورَةً وَإِنَّ الْآجِرَةَ قَدْ وَرَجَلَتُ مَقْبِلَةٌ وَلَهُمَا يَسُونُهُ فَكُورُو اللهِ وَإِنَّ الْآجِرَةِ إِنِ اسْمُطَعَمْمُ وَلَا تَكُونُوا مِنْ بَنِي الشَّلُكِ، قَانَ اللَّوْمَ عَمَلٌ وَلا حِسَابُ، وَعَدَا حِسَابَ وَلا يَعْلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمُومُ عَمَلٌ وَلا حِسَابُ، وَعَدَا حِسَابَ وَلا عَمْلُهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تر برنہ .... اور جس کو اس کا حاضر ( کیتی جو چیزیں کہ اس کے سامنے موجود ہیں ) نفع شادیں، تو جو چیزیں کہ اس سے خاکب جیں، پوشیدہ جیں ان سے وہ زیادہ الدھا ہوگا، اور جو چیزیں کہ اس سے خاکمب ہیں ان سے زیادہ عالا ہوگا، اور ہے شک کہتم کو تکم کیا گیا ہے کوئ کرنے کا اور تم کو بتادیا گیا
ہے قرشہ کہتم کو تکم کیا گیا ہے کوئ کرنے کا اور تم کو بتادیا گیا
ہم کا میں اندیشے کا فرب من رکھوا کرسب سے زیادہ خوفاک چیز
ہم کا میں اندیشے کرتا ہوں تمہارے خواہش نئس کی چیروی کرنا۔ رہ
ہمیدوں کا لمبا ہونا، یہ قرت کو جمالادیتا ہے، اور رہ خواہش کی
جیروی کرنا یہ آوئ کو حق ہے دار کردیتا ہے۔ خوب من رکھوا کہ
ویا پشت چیم کر جاری ہے، دو آخرے ہوری طرف متوجہ ہوکر
مینا پشت کی مرکز جاری ہے، دو آخرے ہوری طرف متوجہ ہوکر
سے تو ایک گؤ آخرے کے جیون میں سے ہوا دنیا کے بیون میں
سے تا ہو کی گؤ آخرے کے جیون میں سے جوا دنیا کے بیون میں
سے تا ہو کی گؤ آخرے کے جیون میں سے جوا دنیا کے بیون میں
سے تا ہو گوگار آئیں موکارا ا

#### طاہراور پوشیدہ ہے عبرت!

> الكستجيد من وغط بغير إلا (اتعاف را ١٠ ص ٥٣٥) ترجد: المنظيف بخت وواس جودومرات ساعيرت

یعنی دوسروں پر جو حالات گز رہے ہیں، ان حالات کو دکھے کر عبرت بیکڑے، مرنے والے مررہے ہیں، ہمیں ان سے عبرت بیکڑنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، عرف والا اسپے بیوی بیکوں، کھریاں، اور کاروبا دکو چھوڑ کر چنا کیا، اب نہ کوئی اس فیعلی خداوندی کے خالف ایکل کرشت ہے اور نہ عرفے والے کوکوئی داہی لاسکت ہے، اور اگر وہ بیچارہ وائیس آبھی جائے تو کوئی وس کو ٹبول می تیس کرے گا، دوسروں کو چاہیے کہ اس سے عبرت بیکڑیں اور موجس کہ ہمارے ساتھ بھی میں ہوئے والاہے!

۔ قبر سے والیں آئے والے کا قصد:

تو خیراس ہے جارے کوسکتر کی بیری ہوگی، وردہ نے اس کو سُر وہ بھی کر وہلی کردیا ، جب وگ ال کو ڈن کر ک گھر والی آئے تو قبر شن اس کے سکتہ کی بیاری دور ہوگی اور کوئی انکی صورے ہوگئی ہوگی کہ قبر سے کراہنے کی آونز آگئی آئی سے سوچا کہ بھائی یہ تو قبر کے اندرکوئی زندہ آوئ ہے، اس کی قبر کھولیا تو یہ کفن چہنے ہوئے زندہ کھل تو یہ مطلب ہے کہ جب تم ساسنے کی چیزوں کو دیکھ کر عبرت فیس پکڑتے تو جو چیزیں تمباری نظر سے خائب جیں، ہوشیدہ جیں ان کے معاملہ میں تو اس سے بھی زیادہ اندھایین اختیاد کرو گے۔

میدان حشر کی ہولنا کی:

ہم لوگ قبر کے ماآلات بیٹے جیں، اس سے کوئی عبرت نیس، قیامت کے دن کے احمال سفتے جیں، اس کی عوانا کیاں سفتے جیں، وہاں کا حساب و کتاب، حقوق کا والا یا جانا، نوگوں کا مارے مارے پھرہ وغیرہ، نمر پھر بھی ہم اس سے عبرت ماصل نہیں کرتے، میدان حشر کی جوانا کی کا تذکرہ قرآن کریم جس ایوں فرمایا گیا ہے: "نیوام بھو الفواء جنگ الفواء جن آجوہ، واقع والینہ، وضاح بہم وَنَيْنِهِ، لِحُلُ الْعُومِ جَنَّهُمْ اَوْمَنِيْدُ شَانَ لِنْجَنِيْدِ، الرحس، جم اس دورا ترجمہ: ۱۰۰۰ جس دن جائے گا آدئ اپنے بھائی ہے،
اور اپنی وال سے اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے وراپے
ایکو سے، ہر آدئی کے لئے آیک ایک حالت ہوگی جو اس کو
کنا بٹ کرے گی وروسری طرف الوجہ تیس دوستارا"
انتا سے اکا شد

ایک ٹیکی کوئی شیس وے گا:

وہ حدیث شرایف میں مشہور قلسہ ؤ کر فرایا گیا ہے ، آپ نے بھی کُل وفعہ سنا جوکا کر:

> "إِنَّهُ يُؤْتَى بِرَجُلِ بِرَمُ الْفِيَامِةِ قَمَا يُحِدُ لَهُ حَسْمَةً تُسرِجُحُ مِيْزَانَةُ وَقَدْ إِعْمَدَلْتُ بِالشُّورِيَّةِ. فَيْقُولُ اللَّائِعَانِي لَهُ وَخَمَةَ مِنْهُ. إِذْهَبُ فِي السَّاسِ فَالْتَمِسِّ مِن يُعَطِيُكِ حضنة أذجلك بهد الجئة فيسير يجزئ حسلال الُغَالَجِيْنَ، فَمَا يَجِدُ أَحَدًا يُكُلِّمُهُ فِي ذَلَكَ الْأَمْرُ الَّهِ بِهُوْلُ قَهُ جِهُتُ الْ يُنحِفُ مِيُوْالِيَّ، فَالْمَا احْوَجُ مِنكَ الَّيْفِ! فَيُدُّمُّ فَيُقُولُ لَا رُجًّا ﴿ مَا الَّذِي فَطَلْتُ ۚ وَعَاٰ إِلَّهُ } [... خسنة واجدةا فلقذ مزوت بفزم تهثم منها ألوت فيجلوا عَمَلُنَّ. فَيَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ الفَدَ لَقِيتُ اللَّاتَعَالِي فَهَا وَجَدُتُ فِي صَحِيْفِتِينَ إِنَّا حَسْمَةً وَاحِدَةً وَمَا أَضُيُّهَا تُغْتِيرُ عَلَى شَيْئًا ا خُدُها مِندُ مِنْهِي البُك فَيْنطَبِقُ فُوخًا مُسْوَوْرًا، فَيْقُولُ اللَّهُ أَمَّا بَالَّكُ ؟ وَهُوَ أَعْلَمُهُۥ فَيَقُولُ : وَلَدُ الفِي مِنْ أَمْرِي كِنْتُ وَكِنْتُ اللَّهُ بُنَادِي السَّاحَانَةُ بِصَاحِبُهُ الَّذِي وَهَاهُ الْمُحَسَّنَةَ لَيُنفُولُ لَهُ مُبْحَانَةً: كُومِي أَوْسُعُ مِنْ كُرُمِكُ.

خَذَ بَيْدِ أَجِيكُ وَالْطَلِقَا إِلَى الْجَنَّةِ."

(التنذيجوه غي العوال الموني) والور الأخرة العابد قرقيني والرافكت، والملا يه ويت المن الماكاء وسيالها إغياد ليرويجيت الله ة الفاخوة في المحشف علوم الآحوة والمام غزائ بمن معود عاله مطبوعه والكنب أعصب بيروت) ترجہ ... "قامت کے وال ایک السے آول کو لا۔ جائے مج جس کے عمناہ اور تیکیوں برابر ہوں گی واللہ تعالیٰ محض استغفل سے أسے فرہ تمیں ہے: حالا کی سے ایک ٹنی بانک ا: ﴿ تَا كُو تَعْرِي نَكِيونِ كَا بِلِيرًا بِهَارِي مِومًا نِيرُ الرِّحْ عِنْدِ مِينَ ورنجل کردیں۔ وہ میدان حشر میں نیکی کی حاش میں چکر وٹائے گاہ دور ہرائیک ہے ایک نیکی کا سوال کرے گا، تکر اس سلسلہ میں اس ہے کوئی بات تیس کرے کا میرانیک کو میدخوف واسمن میر موگا کہ کمیں میری نیکیوں کا بلز ملکا نہ مومائے اور مجھے نیک نیکی ک مغرورت نہ پڑجا ہے، بین ہرایک اچی ضرورت اور : عقباع کے ہٹن نظرات ایک چکی رہے ہے انکار کردے گا، وہ مالوں ، وجائے گا کہ اپنے میں اس کی ایک آ دی ہے ملاقات ہوگی ۔ جو آ ہے کے گا کیا تماش کر رہے ہو؟ یہ کے گا کہ: ایک آتا تواٹی كران بحل! جيرے خانمان اور قوم ہے ملا ہول، ہزارول نتیباں رکھنے کے باوجوہ کوئی فیک نیکی دینے کا روادار کتیں ہ سب نے ایک ٹیکی دیتے ہے۔ بکل کا مظاہرہ کیا ہے، وہ تحقین ایسے کیے اگا کہ: میرے نامہ اندال میں سرف ایک ہی نگل ہے، اور مجھے یقین ہے کہ لیک ٹیکی مجھے کوئی نفع نہیں دے گی، لبندا ریٹنی آپ ایری طرف ہے بطور ہیدتیوں کیجنے؛ وہ فخص ایک ٹیکی لے کر

خوش و خرم بارگاہ التی میں حاضر ہوگا، تو اللہ تعالی باوجود عالم الغیب ہوئے۔ تا اللہ تعالی باوجود عالم الغیب ہوئے۔ کہاں سے لائے؟ وہ اپنا پورا قصہ کید شائے گا، تجر اللہ تعالیٰ اس ایک شکی والے کو بلاکر فرما کیں سکے: میرا کرم و احسان تیری مظاوت سے وسیح تر ہے؟ ایپ ایک کا باتھ یکڑ اور ووٹوں جنت میں جاؤے میں وہ ووٹوں

یٹی آیک آ دی کا نامہ اعمال تولا جائے گا، نیکیاں اور بدیاں برابر ہوجا کیں گی، اللہ تعالیٰ فرہ کیں ہے: کہیں ہے آیک نیک لے آ اُنا تر تہارے لئے جنت کا فیصلہ ہوجائے گا!

عاسینے تو بیر تھا کہ آ دی اللہ تعالیٰ ہے کہتا ک دیک بیکی کس سے باگوں؟
آپ بی سے کیوں نہ بانگ لوں، کہان ماما مارا چروں گا؟ آپ ایکم الی کین ہیں،
ایک نیک انعام کے فور پر اپنے پال ہے عطا کرو بیٹے۔ برا بیزا پار ہوجائے گا! لیکن شاہدان ہے ہوا ہوائی نے دنیا جس کیں گیا، اب آخرت کی ہولناک ٹیش میں وہ مارا مارا چرے گا، جمالی کے پاس جائے گا، جمائی فہیں ، نے گا، وہ کچے گاک میں وہ مارا مارا چرے گا، جمالی نیس تھا! مال کے پاس جائے گا تو وہ کے گی ک میں نے تو تکار بی اس میں کیا! میری اولاد کہال سے آگئی؟ بیوی کے پاس جائے گا تو وہ کے گی ک تو تو تکار بی موت ہے گا تو وہ کے گی ک تو تو تکار بی موت ہے گا تو وہ کے گی ک تو تو تکار بی موت ہے گا تو ہو ہے گئی کی گئی میں نے تو تکار بی موت ہے اس نے سارے کی کہ کئی گئی گئی کہ تو تو تکار ہوں کے بیان ہوئے تھے! اس نے سارے موز از سے گئی تک تک تیس وے دو ایا، سب لوگ ایک ٹیک تک تیس وے در ہے۔ موز دور از سے گئی تک تک تیس وے در ہے۔ موز دور پر بیتان حال چلتے جانے ایک آ دئی کے پاس سے گزر ہے گا، وہ کے گا کہ: کیا بالا خروہ پر بیتان حال چلتے جانے آئی کے پاس سے گزر ہے گا، وہ کے گا کہ: کیا بالا خروہ پر بیتان حال چلتے جانے آئی کے پاس سے گزر ہے گا، وہ کے گا کہ: کیا بالا خروہ پر بیتان حال چلتے جانے آئی کے پاس سے گزر ہے گا، وہ کے گا کہ: کیا تھے ہے کہ کہ کہ بیت پر بیتان حال چلتے جائے آئی کے پاس سے گزر ہے گا، وہ کے گا کہ: کیا تھے ہے کہ کہ بیت میں بینے کے کہ تو بالیا میرا مانے گا کہ جنت میں بیا نے کے کہ سے کہ بیت میں بینے کے کہ

قہ ہم بیسب کھے نتے ہیں لیکن ان کی ہولگ باتوں سے ہیں کیا عبرت ہو؟ اس کو امیر الموشین رضی اللہ عند فرا مرے ہیں جو آٹھوں دیکھی چیزوں سے عبرت ٹیس پکڑتا تو وہ ان چیزوں سے جو آئی سے غائب ہیں اور جن کے بارے ہیں صرف سنا سے، ان سے کیا عبرت پکڑے گا؟

اولا د كا باپ كو د نيانل بيس برواشت نه كرنا:

میرے ماسنے وسیوں کیس اس فتم کے آئے کہ یؤے میاں کو خداس کی بیوی قبول کرتی ہے اور نہ اولاد قبول کرتی سے رآپ سنے بھی ایسے واقعات سنے ہوں گے۔ ماری عمر ان کو کھا کھلا کرمونا کیا اور ان کے لئے اپنا وین بھی پر باد کیا، وٹیا بھی ہر باو کی، میکن آج جب بڑے میاں معذور ہوگئے تو ان کو جواب وے ویا عمیا، بڑے میاں کی کھائی برداشت نیس ہوتی، بڑھاہے میں بہارا کھ نشتا ہے، اس کو ساری ساوی رات خید نیس آئی، اور ان لوگوں کو اس کی کھائی برداشت نیس ہوتی، کہتے ہیں کرنا سے برداشت نیس ہوتی، کہتے ہیں کرنا سے بردھا ساری رات سوتے نیس و بنا ایر صرف ایک واقعات بلکہ بہت سارے واقعات ہیں، تو قبر کے معاطلت اور جنت کے معاطلت ہوتی ہیں، خالم خیب ہے، بدائی کھائیس، اس عالم معاطلت ہے جہ بدائی کھائیس، اس عالم شہادت ہے جہ بدائیں کھائیں کے انسان کھائیں کہائیں کہائیں کھائیں کہائیں کے انسان کھائیں کہائیں کھائیں کہائیں کہائیں کہائیں کہائیں کھائیں کہائیں کہائیں

## فالم ت ظلم كابدله لياجائكا:

ہم یہاں ٹیمیں و کیھتے ہو کہ ظائم کو اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں اور بدلہ لیتے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کو عبرت نہیں ہوتی، بھائی مجھی کسی پرظلم نہ کیا جائے ، آج تو حالت سے ہو چکی ہے کہ کسی سکے ہاتھ پیٹیم کا مال لگ جائے تو اس کو پرواہ نہیں وہ کھا لی جاتا ہے ، قرآن نے کہا ہے:

> "اِنَّ الَّذِيْنَ يَهُ كُلُونَ الْوَالَ الْيَعَامِي ظُلَمَا إِنَّمَا عَلَّكُونَ فِي مُعَلَّوْتِهِمْ ثَارًا."
>
> ترجر السنام والگرفتيون كا مال نافق كمات بين قر و مال نيس كمات بكدوه التي يبيت مثن آگ جررت بين!"
> قبر من بدا عماليون كرماني كا قصد:

گزشتہ جوکوش نے حفرت عبداللہ بن عباس دمنی اللہ حبما کے حوالہ ہے۔ آیک قصد منایا تھا ہاں! جس کی تیمنی اور انکن انی الدنیا نے ایل تھل کیا ہے: ''انحر جد ایس ایسی السانیا و السیطنی کمی شعب الایمان عن عبدالحمید بن محمود المعولی قال: گُذُتُ جَالِمُسَا عِلَمَانُ عَمْاسِ فَاتَنَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوْا: إِنَّا تَحْرُجُنَا خَجَاجًا مَعَا صَاحِبُ لَنَا حَتَى أَتَهَا دَاتَ القِفَاحِ، فَعَاتُ فَهَا أَمُوا دَاتُ القِفَاحِ، فَعَاتُ فَهَيَّأَنَاهُ، فَعُ الْطَفَّاء فَحَفَرَا لَلَهُ فَرَا نَجِدَانَا لَهُ، فَلَمَّا فَرَعَنَا مِن لَحَدِهِ فَإِذَا نَحَنُ مِن الْحَدَ فَرَ عَلَا اللَّحَد، فَوْرَ كَنَاهُ وَرَغْنَا مِنْ لَحُدِهِ إِذَا نَحَنُ مِناسُوذَ قَدْ مَلَا اللَّحَد، فَقَرَ كَنَاهُ وَأَتَيَاكُ مَن فَحَدِهِ إِذَا نَحَنُ مِناسُوذَ قَدْ مَسَلَا اللَّهُ حَدَ فَتَرَكُنَاهُ وَأَتَيَاكُ مَن فَعَدِهِ إِذَا نَحَنُ عَالَى إِنْ عَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْحَدَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُلِمُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ

ر المسلود بالمسلود بالمسلود بالمسلودي المسلودي المسلودي

 ہمیں کیا کرنا جائے؟ ابن عبائ نے فرمایا: یہ اس کا وہ دھوکا اور کھوٹ ہے جو کیا کرنا تھا۔ بیٹل کے الفاظ ہیں کن یہ اس کا وہ کھوٹ ہے جو دہ کیا کرنا تھا۔ بیٹل کے الفاظ ہیں کن یہ اس کا وہ ملک ہیں گر جمل گروہ بیجھاتم ہے ہیں ذات کی جس کے قبضہ میں ہمری جان ہے: تم بوری ذمین ہیں جبال اس کے لئے قبر کھودو کے اس سانب کو وہاں باز کے۔ راوی کہنا ہے کہ: ہم نے ان ہیں سے ایک قبر میں اس کو فین کردیا، جب ہم نے سے فارغ ہوکر گھر ایک قبر میں اس کی بیوی کے باس کے، اور اس سے بوچھا کہ تیرا سے بوچھا کہ تیرا شوہر کیا تھل کرتا تھا؟ اس نے کہا: کمدم کی تجارت کرتا تھا، جنتا روز کا گھر کا خرجہ جوتا وہ اتنا تھال فیتا تھا اور اس کی جگر گئدم کا روز کا گھر کا خرجہ ہوتا وہ اتنا تھال فیتا تھا اور اس کی جگر گئدم کا روز کا گھر کا خرجہ ہوتا وہ اتنا تھال فیتا تھا اور اس کی جگر گئدم کا روز کا گھر کا خرجہ ہوتا وہ اتنا تھال فیتا تھا اور اس کی جگر گئدم کا روز کا گھر کا خرجہ ہوتا وہ اتنا تھال فیتا تھا اور اس کی جگر گئدم کا دری حصد بیتی جو وغیروائی میں طاکر وزن پر امر کروچا تھا۔ ا

یعنی ماجیوں کا قافلہ مارہا تھا، ایک حالی کا راستے ہیں مکہ کر مہ کے قریب ایک کا راستے ہیں مکہ کر مہ کے قریب کئی کر انتقال ہوئیا، اس کو کفن وسینے کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر افن کر نے گئے، قبر کھودی تو ایک بہت ہوا ہوئی کر نے انگر کھوری تو بال بھی بھی ہو ، تیسری جگہ کھوری تو بال بھی بھی ہم مورت حال ، تو لوگ جعزت عبدالقد بن عیاس دخی ایش جگہ کی اس میک اور کہا کہ: حضرت عبدالقد بن عیاس دخی کھود لوگ تو ہے تمہیں اور کہا کہ: حضرت اللہ عندی ویا کی زمین بھی کھود لوگ تو ہے تمہیں وہاں بھی سے اللہ کے اس میں اللہ علی کی زمین بھی کھود لوگ تو ہے تمہیں دیاں بھی سے ا

یہ جو قبر میں ہم سانپ اور بچو کا ہنتے ہیں، یہ حقیقت واقعہ ہے، یہ محض قرائے کی باتھی نہیں ہیں، رسول الشاسلی اللہ علیہ بہتم کے پاک ارشاوات ہیں، اور یہ سانپ اور پچو اور دوسرے کیڑے موزے اور حشرات الارش اور دوسری بلا کیں ہیہ ساری کی ساری اس کے اسپنا اعمال ہیں، اور جوقیر "رُوَضَةً بِسَنَّ رِبَاعِنِ الْمِعَنَّةِ اللّٰجِيْنِ ہنت کے باغیوں بیں ہے ایک باغیر یا دوزن کے مرحوں بیں ہے ایک گزاموں ہیں۔ بیر بھی اپنے اتحال بیں۔ تو معترت عبداللہ بن میاس دھی الشرحیہ نے قرمان اس کواک قیر میں فن کردد اہم ساری روئے زیمن بھی کھودلو کے تو یہ دہاں منرور نظا گا ، کیونکہ ہے اس کا اپنا عمل ہے! بھر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دہیں دھیک کر (فرراور خوف تو تھا عی) جلدی ہے اور ہے بندکردیا۔

#### ملاوث كا وبإل:

والیس آئے تو اس کے گھر شنے اس کی بیری سے میسے تحزیرے کی اور بھر پوچھا۔ یہ کیا بات تھی؟ سارا تصداس کو سنایا، کہنے گل کہ۔ نظاما کاروبار کرتا تھا، بھٹی آئ کی ضرورت دوئی استے گیہوں نکال لیٹر اس کی مگیا" جڑا ڈِال دینا، وزن پور رکھی تھا۔ جاجر هنزاے میں لیس! طلاوت کرنے واسلہ استے سے نقع کے لئے اتنا تصال کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

> "وَيْسَلِّ لِلْمُطَافِقِينَ. أَفْدِيْنَ إِذَا اكْتَافُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَسُوفُونَ. وَإِذَا كَافُوهُمْ أَوْ وَوْمُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أَو لَّ بَكَ الْهُمَ لَبُهُ مَوْفُونَ. البَوْمِ عَظِيْمٍ. يُومَ يَقُومُ النَّاسَ الوّتِ الْعَافَمِينَ." (الوّتِ الْعَافَمِينَ."

ترجمہ اسٹا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو ناپ قول میں کی کرتے ہیں، جب لوگوں سے ناپ کر لیج ہیں تو ہورا لیج ہیں ، اور جب بن کو ناپ کرویتے ہیں یا وزن کرکے دیتے میں تو ذشکی مارتے ہیں، گمان ڈالتے ہیں، لوگوں کو کم وسیتے میں ، کیا ان کو پیڈل ن نیمی ہے کہ ان کو ایک بزے دن میں أفحالے میاتے گا؟ جس دن سب انسان دب اندالمین کے مرسنے حاضر

ہوں ھے، کھڑے ہوں سے!'' دنیا عبرے کی جاہے!

دراصل ہارا آ فرست پر ایمان کیں رہا ، اور آ فرست سے پہلے قیر پر بھی ایمان میں ، خواب مجذ دیب رحمہ الشدقر ہائے ہیں :

> مِگد کی نگانے کی وایا نہیں ہے! بیرعبرت کی جا ہے، تماثنا فہیں ہے! بہالیاتم عبرت مکڑوہ تماشے ندو کھوا

> > نيك بخت فخص؟

حضور ملی القدعایہ وسلم فروت بیں: نیک بخت ہے وہ مخض جو رو مرول کے حال سے عیرت کیڑے! شخ سعدی رحمہ القد فرماتے ہیں: لقمان تکیم راگفتند اوب از کے آمونتی کامنت از ہے اویاں!

تھیسر تھیاں سے سیکھا! لوگوں نے کیا چھا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ فرایا کہ: ہے اویوں سے سیکھا! لوگوں نے کہا: دو کیسے؟ فررہا: جو بات میں نے کس کے اندرائیل دیکھی جو میری نظر میں ایکی ٹیس گئی، تو میں نے فیصلا کرایا کر آئندہ جھ سے یہ بات یا عمل مار دووہ اس کو تو میں نے ایس خرار کیا اس حرار بات یا اور صاحب اوب من گئے مرکو یا جینے ہے اوب تھے اور ان کے اعد جو بات بھی بات ہو جات بھی نے نظر کئی میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو کہنے میں وومروں سے جرت بھڑ نا اور جو کھوڑ دیا، اس کو کہنے میں وومروں سے جرت بھڑ نا اور جو بات کی اس نے میں عرب کی بیان کرد، اس کے ماسنے قیامت کی بھڑے کیاں میان کرد، اس کے ماسنے قیامت کی بول کیاں بیان کرد، اس کے ماسنے قیامت کی بول کیاں بیان کرد، اس کے ماسنے قیامت کی سور ہے!

کوچ کا نقاره زکج چکا:

اس کے بعد ادشاد فر میا کہ: ایک بات یاد رکھو! کے تمہارے سے کوئ کا نگارہ اُنا چکا ہے۔

تمار بعنارہ علی افران اور اقامت آئیں دوئی، کوئیہ جب نیر پیدا ہوتا ہے۔
اس کے کان ش افران اور اقامت کردئی جائی ہے، اور بیچ کے کان ش افران اور
ان کے کان ش افران اور اقامت کردئی جائی ہے، اور بیچ کے کان ش افران اور
افرامت ہوئی ہے، امام نیت بالد صفر اللا ہے، اس آئی مہنت ہے جرے پاس افرائی مینٹ بازگر افرائی مینٹ ہے جرے پاس افرائی ہے اس بی کی فرصت ہے تیرے
افرائی ہیر کے جدازم کی ایت باند سے میں جتی کا خار وہ فرائے جی ک کوئی کا خار وہ ن ہے۔ کی قرش کے کوئی کا خار وہ ن ہے۔ کیا قرش کے کر جان ہے۔ کیا قرش کے کر جان ہے۔ کیا قرش کے کر جان ہے۔ کیا قرش کے کر

بوجھ بلکا کرو:

یں نے سی سے ایک مصاد رحمداللہ کا شعر آپ کو سانہ تھا، جھٹرے گڑے ہے۔

ہروو اور چھٹر ہیں کڑور ہے، فردا اپنا او چھر بلکا اگراو، بیرتم سے خوبسورے پیٹروں کی

میرے کی اشرقیاں سے جاؤ، بیر میری کام ایس کی داور یہ جو تم تعفیریاں باتھ ہے باتھ ہو کر

موٹ کی اشرقیاں سے جاؤ، بیر میری کام ایس کی داور یہ جو تم تعفیریاں باتھ ہے باتھ ہو کر

رکھ رہ برجو جس مطلق ہے کہ کر پر لادے سے جانا ہے، تم قریب بھا سے انکا سرہ کرور سا

دیوو رکھتے ہو، اپنا ابوجھ جاکہ رکھ ورنہ راستے ہیں تم اپنا سوار برو سخت دیکھو ہے،

حضرت یہ سادی جن بی جو باتھ ہے باتھ ہے کے کر جارہ جی تیں قرو انفی کی جاس گیا،

ویاں قانمیں ملتے از رے بیان تھاں کے ایئر پورٹ پر گل تیس میں تو وہاں کہاں جس

ھے؟ وہاں تو بیدمعا لمد ہوگا کہ: وسند خود دھی خود، بھٹی اپنا ہاتھ اور زینا مند خود ال نمثو، تو جمہیں بنادیا گیا ہے کہ بیرتوشہ سالے کر جانا ہے، مگرتم سنتے تی تیس، جو توشہ سالے جانا ہے اس کی فکرنیس کررہے، اور جو ہو جونیس آخانا ہے اس کو باندھ رہے ہو۔

## طول امل اور اتباع بهوي:

حصرت علی فرمائے ہیں کہ: او چیزیں جھے تمبارے میں میں سب سے زیادہ خوفاک نفر آرای میں واک طول امل (الطون) کے سعی لمبا ہونا اور اول) کے معنی امیدیں کہ ہم میں سے جرفیص جب مکان بناتا ہے تو آری می کا بناتا ہے، اچھے سے اچھ مال واقع سے محفوظ مرہے موسے کویا زبان حال سے کہنا ہے کہ احد تعالی کرے یہ مکان حادث سے محفوظ مرہے وقع ہوت ایک بڑار سال تو کیں جاتی کہیں ولیکن:

#### آگاہ اپنی موت سے کوئی بشرفتیں! سامان مو برس کا بل کی فہرٹتیں!

بیق این موت سے بینجر ہوگریم امیدیں لگائے بیٹے بین کہ یہ کریں گے،

دو کریں گے، ای کا نام الطول افلا ہے، امیدوں کا لہا رکھنا، ہاں بنڈ و شرورت
سامان جع کر سکتے ہوں مثلاً تم ما زم ہواور آیک ماہ کے جد تخواد لتی ہے، تو تم آیک ماہ کا
سامان کرلوں آگر کوئی بیچارہ سمان ہے اور اس کی نصل چید ماہ کے بعد آئی ہے، چید ماہ کا
سامان کرلوں اور ایک بیچارہ حرور ہے، وہائی پر کام کرتا ہے، وہ آیک ون کا انتظام
سامان کران اور ایک بیچارہ حرور ہے، وہائی و اللہ تعالیٰ ضرور ویں گے، بیتو موٹی کی
سام بیک اللہ تعالیٰ زندگی کو قائم رکھنے کے لئے بھی کوئی نہ کوئی بندویست کرے گا۔ انگ
سام اللہ بائل فائے ہوئیا، امیدی کمی ہوگئی، اور ایمان کی دنیمیوں کوئم کرتے ، کیئی معارم اوگی،

بلکہ سموجوم ہوتے ہوتے معدوم ہوگئی، ون رات کے پیوٹیں مکنے میں ہمیں شاید ہی خیال آتا ہوک میں جاتا ہے، یار تیاری کرلیں! کل مفرے اور مفریب دور کا ہے! یباں ہے لوگ حرمین ٹریفین کے سفرے جاتے ہیں پائمی اور میکے کسی اور لمک ہی جاتے ہیں تو وہاں جا کر نیمی فون کرتے ہیں کہ میں فلاں چیز بھول آیا ہوں، فلاں آ دی مرا ہے میرے یا ان اس کے باتھ بھواریا، تو بھائی ایرانیا سنر ہے کہ اس سنر میں نملی فون بھی نمیں کرسکو تے جمہیں واپس آنے کی مبلت نہیں ہو<sup>ں</sup> اور سپ**ر** منگوانے کی مهلت نیں ہوگ، تو نمی امیدور، کی جگہ وابنے تو یہ تھا کہ جاری امیدیں منتظع بوج تمیں، اور آ دمی ہے کہتا کہ مجھے اس چز ہے کی غرض؟ اور بس اس کا کہا کروں گا؟ کوئکہ میرا تو شام کوسٹر ہے، جب میں شام کو جار با اول اور رفست ہور ہا دول اور کھیے كوكي بترد والمذيكين بھي دے دسدہ تو عي ان كوكيا كروں گا؟ كوئى كيے كہ يہ كارخاند آپ كاب، كوكى مغت بحى دي فوش لين كي لئے تيار أيس مول كا، كوك جمع اس كى منرورت نبين، بعد في جارا اصل معاملة توبيه وي حاسبة تفاكه موت نعب العين جوتي، برری قبر جارے سامنے موتی اور بمیں خال ہونا کر صبح سے باشام محے، کہاں ک امیدی، کبال کے منعوبے؟ اور کبال کی یہ چزیں؟ نیکن ہمیں غارے کروما یہاں کے متعوبول نے ،اور جس کے ہے متعموبہ بندی کر ؛ جاہیے تھی وہ تو کی جی میں ہیں۔

#### ا تباع ہوگ کے نقصا نات:

فرمایا: ایک تو جھے سب سے زیادہ خطرے کی چیز یہ نظراً رہی ہے، اور دوسری چیز ہے"ا تبارع ہونگ" مینی خواہش کنس کی میردی کرنا۔

دماری فواہش تقس کا بدحال ہے کہ اگر کوئی شریعت کا سنط یا شریعت کی کوئی باست مناری خواہش تنس کے مطابق ہوگی تو ہم عمل کریں گے، ورش کہدویں گے کے "اللہ تعالی غفور و رجیم ہے!" بس تنس کی خواہش بورک ہوئی جا ہے، اللہ دور اللہ کے دسول کا فرون بورا ہوتا ہے یا ٹیمن؟ اس چیز سے جمیں جھٹ ٹیمن! اس جاری خواہش شس بوری ہوتی جاہیے۔

### طولِ اللَّ كَا أَقْصَالَ:

فربانو کہ: ان روٹوں کے خطرناک ہوئے کی اویہ سے کیا''طوں اٹل'' میدوں کا نہا ہونا، آول کو آخرت بھاری ہے۔ آرزوان میں پڑنے آدمی آخرت ہے۔ غائل ورجاتا ہے، آخرت کا کام کرنے کی فرصت ہی نہیں ہتی۔

### ونیا جاری ہے اور آخرت آری ہے:

اس کے بعد ارشاد قربالہ کہ: ونیا جارتی ہے ، آ فرت آ رہی ہے ، اور ووٹوں کے بیٹے میں۔

### آخرت کے بیٹے ہو:

کچھ چنے ہیں ونیا کہ بچھ جنے ہیں آخرت کے، آپ کومعنوم ہے کہ بیٹا جمل باہد کا ہونا ہے اس کی طرف مشموب ہوتا ہے، بیٹ تو یک بی باہد کا اوڑ ہے ، وو کا تو تھیں ہوتا، یک باپ کے دو سیٹے تو ہو تکھ میں، گر ایک سیٹے کے در باپ ٹیس ہونگٹ، باپ تو ایک ای ہوگا۔ تو بعض لوگ ایسے میں جو ایست او العامیدا میں و ہیا کے سیٹے میں ان کا درکوکی باپ ٹیس ہے، اور یکھ میں جو ایست والا عواق میں آ خرے کے سیٹے میں قرآن کریم میں ارش و ہے:

> "قُلْ هِلْ تُجَمَّلُكُمْ بِالْأَخْسُرِيْنَ اعْمَالًا. الَّذِيْنَ ضَالَ سَعَيْهُمْ فِي الْخَيْرِةِ الذُّنَا وَهُمْ يُخْمُلُونَ الْهُمُ يُخْسَنُونَ صَنْعًا." (الدِيد ٢٠٥٠)

> ترجمہ: ...! (اے نی) آپ کیہ وہیجے کو جمہیں بنا اُمِی کے قمل کے اعتبار ہے سب سے زیادہ فسارے میں کون بیں؟ (اُکٹر سب سے زیادہ فسارہ اُخانے واسے اظامل کے اعتبار سے کون بیں؟) یہ وہ لوک بیں بھی کی ساری محنت ضائع بوگی، کم بوگی ویا کی زندگی میں اور یہ وگ گران کر رہے ہیں۔ کہ یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔!!

> > ونیا کے بینے ابنائے آخرت کا خاتی اُڑاتے ہیں:

ونیا والے مُنْ وُل کا خُوال اُرُائے مِیں کرد دیا کا کام کُٹُن جانے والوں کا خوال اُرائے میں افریب مَر کا خوال اُرواج میں اُنتیج وں کا خال اُرے ہیں۔ مُن کے پاس دنیا مُیس ہے اِن کا ڈائل اُرائے میں اور بیاں تھے جس کرہم بھرمند ہیں۔ مُنٹیم یافتہ ہیں، آج کی اِن اُرائیم یافتہ کہتے ہیں جو دنیا کیانا، حرام کم تا زیادہ جا کہا ہو۔ مشہمیں کمر ورول کی برکست سے رزق مان ہے:

رسول اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیک تھی اسپیز کھوٹے بھائی کی ڈکا یت سلے کرآئے ، ہز: بھائی کما کا تھا اور چھوٹا بھائی کما ٹائیمیں تھا،تمہر ری اصطلاح جیں اسونی '' نفا رسوب الشعلی القد علیہ وسم کی خدست شن رہتا تھا ، تو ہو ہے جمائی نے شکایت کی کہ معترت اسیائیٹیں ہٹا رہٹا ہے، کوئی کام وحدہ وٹیٹیں کرتا۔ دو ہے رہ تو خاموٹریا رہا ، آخر ہزئے جمائی کو کیا جواب وینا، تکر آخشیزے صلی اختہ طیے وسم نے فریایہ: ''خال خشصا کا فاق وائیا ، فکرن اگر بھٹھنانگیا!'

(م<sup>ي</sup>کارة س يېسم)

ترجمہ: ۱۹۰۰ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تم کو جو مذتی دیکے جاتا ہے۔ دو ان کزاروں کی مجہ سے دیا جا ہے!''

تم تھے ہو کہ میں کہا رہا ہوں اٹم تیس کا رہا ، اللہ تو ہی ہم میں کا رہے ، اللہ تو ہی اس کے جھے کی است رہا ہے ، گھر میں ہو سب ہے کڑو ، آدی ہے اور ہو بھارہ کوئی میں سب ہے تیسٹری ہے ، اللہ توں اس کی برائٹ ہے تین آئم کھر دانوں کو بال رہے ہیں ہے اہا ہو آئم کا آل آئے ہو کہ تین آئم کھر اور کی بال رہے ہیں اس کا خال آل آئے ہو کہ تین آئرائے ہو کہ تین آئرائی بارہ بالی کے لئے اس کا خال کے لئے اس کا خال کے لئے اس کی ایک تین آئرائی ہو کہ ہو کہ تین آئرائی ہو ہو کہ تین آئرائی ہو ہو کہ تین آئرائی ہو ہو گئر ہو

# آج عمل اوركل حساب موركا:

آو رشاد فرمایا کے دفیا جاری ہے سخرے آوئی ہے، اور ووثوں کے دفین جی و بیٹے چیں، حوقر ایفائے والی خد اور اینائے آخرت دنور یونکد آن ممل ہے، حساب آئیں، کرنو جو کرنا ہے، کیک ماتھ ای حسب کریں گے۔ ایک آتھ ہوتا ہے و مالام سے ایک آیک بڑے ہے ہو چھاہے، یہ کیوں آیا کا دو کیوں ٹیس کیا کا اور کیک تھا بائد آخر ہوتا ہے، وہ کیک ایک بات پر ٹیم اُلحتا، طازم طلعی کرتا ہے، کرنے دو، ایک ماہ تو پورا ہونے دو، پھر اندازہ ہوجائے گا کہ بیریکیا ہے؟ ہمارے ساتھ چل سکتا ہے کہ ٹیم پش سکتا؟ ایک ایک بات پر ٹیم اُلحتا، ہدایتیں دے دیتا ہے، اشام کے ساتھ ہمیت کے ساتھ، تو حق تو لئی شاند ایک ایک بات پر تم سے ٹیم اُلحتے ، ایک ایک بات پر ساتھ فیس ٹیمی فرمائے جمل کی مہلت دے دی، ممل کرنی، حساب بعد بیس کرلیں کے بیشن آج کا دے فتم جوگا ، کل کا دان آئے کا تو عمل ٹیمی ہوگا حساب ہوگا، اس کو کہا جائے گا کہ بچرا کروٹ سے! رکھ کا کہ: کہاں سے بعدا کروں؟

میدان مشرمیں ابنائے دنیا کا حال:

ایک صدیت شریف میں فرمایا آن ہے کہ:

"يُنجَاءُ بِائِن آدَمْ يَوْمَ الْقِبَامَةِ كَانَّهُ يَذَجُ فَيُوفَقُ يَشْنَ يُسَدِي اللهُ فَيْفُولُ لَهُ: أَعْطَيْفُكُ وَحُولُنِّكُ وَالْعُمْتُ عَلَيْكُ فَسَمَا صَمَعْتُ \* فَيْفُولُ: وَتِ جَمَعَتُ وَلَهُوقُهُ وَفُو كُنُهُ أَكْثَرُ مَا كَانَ فَازْجِعْنِي آنِكُ بِهِ كُلِّهِ .... الخ." (مُخْدَة مُ مَعْمَ)

ترجمہ المحالی قیامت کے دن و کیلی و رسوا کے دن و کیل و رسوا کے انسان قبال بندے ہے وہ کا اللہ تعالی بندے ہے چھیں کے انسان قبال بندے ہے چھیں کے کہ اللہ تعالی بندے ہے کہ کا کہ اللہ تعالی اللہ کی او کہ کی او کہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی جا اللہ کی باللہ تعلی اللہ کی جا اللہ کی جا

فرما کی ہے کہ نہیں! بچے خرورت گیں ہے، وہ تو قہیں بہاں کیجنے سک کے ویا تھ اتمہارے کام پہاں آٹا۔" صاب ہوگا کم کئیں ہوگا اور آن عمل ہے صب ٹیس ہے۔ قیم والے میکھ کرمیس سکتے:

شرع العداد على مافق سيوفى رحم الله في الترفق كيا به الترفق كيا بها ك الحك المعاود على المعاود قال:

الجَلْتُ مِنَ الشَّاعِ الَّي الْمُنطَوْقِ فَلَوْلَتُ الْمُخْتَاقِ، فَلَطْهُوْتُ وَلَى الْمُخَتَّاقِ، فَلَطْهُوْتُ وَلَى الْمُنطَاقِ وَلَا الْمُخْتَاقِ وَلَا فَلَا مُنْ فَلَمُ وَصَعَتْ وَأَسِى عَلَى فَهُو الْمُنطَاقِ وَلَمُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

ترزن : المائن الى قاليا كتبع إلى كه شراك من شام سے
بھرہ كى خرف جارہا تھا كدرات ش رات كو الك خندل ميں
المرد وضو كيا دوركت نفل اواكى دورقبر پر سرركو كرسوكيا، خواب
المراكيا ويكمنا ہول كو قبر والا جي سے شكارت كررہا ہے كررات
المراكيا في بحص (قبر پر سرركت كى وجہ سے) ايذا دى، فجر كتبة
الكراكيا المراكبة اورائم جائے ہيں، اگر محل نبيل كرركتا ہے ہے
الملک وہ دوركعتیں جو تو نے اداكى ہيں، و نیا و با فيها ہے ہمتر

میں، پھران نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دنیا ؛ الوں کو جزائے خیرو ہے، آپ ان کو میر؛ ملام مکجّ اور ان کو بٹلائے کہ ان کی دیا کیں ہماری قیروں میں ٹور کے بہازوں کی طرح وائل ہوتی ہیں۔ آ

حق تمائی شاخدہم سب کو آخرت کی تیرری کی قوشی عطا فرد نے دریا بقدر ضرورت مع شین دعائل سے لوجوام سے ضورا پی کا بیول اور افزشوں کی عمائی کرتے رہوں ابتد آجائی سید معائی ما تک و بندوں کے حقوق اپنی گرون پر سالے کرتہ جائز اور رہے مو چنے رہا کردا کہ ایم نے اپنی قبر کے سے دینے حشر کے لئے اور اپنی آخرے کے سے اپیا سامان تجرا ہے تاکیا قوشہ تجرا ہے؟ اللہ تحالی جمریب کو قبیش مطافر داستے۔ وزائم جاموزائل کی (نصورائل کے اللہ علیہ این کا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ا





#### یم ذاله (او ص (از میم (تصدالل و مرای) بیمار بیما ده (اندی) (اصطفر)

"عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتَ: جَانِتُ إِمَرَأَةً وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ وَقَافَتُ: اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ فَقَالَتُ: النَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ فَقَالَتُ: النَّهُ عَلَيْهِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا عَلَيْهِ فَقَالَتُ: النَّهُ حَتْ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَتُ: عَلَيْهُ وَقَافَةً؟ فَالَتُ: النَّقُوبِ. فَقَالَ: تُمْرِيْهِ بِينَ أَنْ تَرَجِعِينَ إِلَى وِقَاعَةً؟ فَالَتُ: النَّقُوبِ. فَقَالَ: تَمْرِيْهِ بِينَ أَنْ تَرَجِعِينَ إِلَى وِقَاعَةً؟ فَالَتُ: النَّقُوبِ. فَقَالَ: لَا حَقِّى تَشْرَيْهُ فَي غَسْلِلْتُهُ وَيَذُولُ لِلهِي وَقَاعَةً؟ فَالَتُ: نَعْمُ: قَالَ: لا حَقِّى تَشْرُقُولُ غَسْلِلْتُهُ وَيَذُولُ لَى عُسْلِلْتُهُ وَيَهُ وَلَا عُنْهُ اللّٰهِ عَلَيْكَ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلِيْكُولُ لَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ وَيَعْلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

ترجہ: "معرت ماکثہ رضی اللہ عنہا ہے روایت
ہ کہ رفاعہ الفرظی رض اللہ عنہ کی عورت صنور اکرم منی اللہ علیہ
وسلم کے پاس آکر کہنے گئی کہ: میں رفاعہ کے فکاح میں تھی،
انہوں نے بچھے طلاق بتہ وے دی، اس کے بعد میں نے عبدالرحمٰن مین زیر ہے فکاح کیا، ان کے بال کیڑے کہ اس
کنارے کے طاوع کی تیمن (نامرہ میں)، آخضرت صلی اللہ کیا ہے کہ ایشا واللہ وکام کے ایشا واللہ وکام کیا ہے ایشا واللہ وکام کے ایشا واللہ وکام کے ایشا واللہ وکام کے ایشا واللہ وکام کی ایشا واللہ وکام کے ایشا واللہ وکام کے ایشا واللہ وکام کے ایشا واللہ وکام کے ایشا واللہ وکام کی ایشا ہے اور اللہ وکام کی ایشا کی ایشا کی کام کیا ہے کہ دور اللہ وکام کیا ہے کہ دور اللہ وکام کیا ہے کیا ہے کہ دور اللہ وکام کیا گئی کیا ہے کہ دور کیا ہے کہ دور کیا گئی کیا تھی کیا ہے کہ دور کیا ہے کہ دور کیا تھی کیا ہے کہ دور کیا ہے کہ کہ دور کیا ہے کیا ہے کہ دور کیا ہے کہ د

ہے؟ اس نے کہا کہ: بی ہاں! آتخضرت صلی اللہ علیہ وسم نے ارشا: فرمایا: میں! جب تک میدو مراشو ہر خیرا وَالعَد ند بیکھ لے اور تو اس کا وَالعَد نہ چکھ لے! (یہ بات آپ کے رفاص کی بیوی سے فرمائی تھی درفاعہ نے ان کو تین طلاقیں وے دی تھیں)۔"

"غَنِ الْيُرَّاءِ بُنِ غَاوِبٍ وَهِنِيَ اللهُ عَنْهُ ..... فَقَالَ: اَنَعَجْنُوْنَ مِنَ الْيَنِ طَلِّهِ لَمُنَاهِيْلُ مَعْدُ بُنُ مَعَافٍ فِي الْمُخَنَّةِ خَيْرٌ مِّنْهَا وَالْيَنْ." ﴿كُلِحُ سُلَمَ جَاءَ صَاعَةٍ وَالْيَنْ."

ترجمہ:...! معفرت براً بن عازب رضی اللہ عنہ ہے۔ روایت ہے کہ: آنخشرت ملی اللہ علیہ وسلم نے صحابۂ سے فرالیا: کیا تم تعجب کرتے ہواس کیڑے کی ترک سے؟ البنة سعد بن معاؤلا جنب میں جورومال ہے ہیں دھاس سے بہتر ہیں اور اس سے زیادہ زم جیں ا<sup>ور</sup>

"قَالَ آبَوَبَكُرَةَ رَضِنَى اللهَ عَنْهُ، إِنَّ الْأَقْرَعَ بَنَ خابِسِ جَاءَ إِلَى رُسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ: إِنَّمَا يَايَعَكُ شُوَاقَ الْمَحِيْجِ مِنْ أَسُلَمَ وَعِقَارُ وَمُوَيِّنَةً قال: اوَأَيْتُ إِنْ كَانَ اسْلَمَ وَعِقَارُ وَمُوَيِّنَةً وَأَحْسِبُ جُهَيْنَةً خَيْرًا بَنْ نِنِي فَهِيْمٍ وَبَهِى عَامِرٍ وَأَسْدٍ وَعِقَانُ أَخَايُوا وَخَسِرُوا؟ فَقَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَوَالَّذِى نَقْسِى بَلِهِ اللّهُمُ لَا خَيْرَ مِنْهُمْ." (سَمَ مُنَا اللهُمُ لَا

ترجید: ۱۱۰۰۰ مفرید الوکرو دینی اللہ عند سے روزیت ب کر اقراع بن حالین صفور صلی اللہ عنیہ دسلم کے پاس آیا اور کہا کر: آپ کی بیعت قبیلہ اسلم، غفار اور جہید بین سے حاجیوں ک چوری کرنے والوں نے کی ہے: آپ کے فرمایا: بھلا یہ قر نااگر اسلم کی قوم، غفار کی قوم، مزید کی قوم، جبید کی قوم بہتر ہوں ہوئیم ہے، بن عامر ہے، بسد سے اور خطفان کی قوم سے قو کیا ان کو نشعان اور خسارہ پڑا؟ اقرع بن حابم نے کہا کہ: بن بال! آنخضرت صلی الشرطیہ وسم نے فرمایا: تتم ہے اس فات کی جس کے قیضے بین میری جان ہے: ابستہ اسلم کی قوم اور یہ دوسرے کوگ جو ہم نے ذکر کے بین یہ بہتر ہیں ان قوسوں سے بین بنی حمیم وضرع ہے ۔''

# تین طلاق کے بعد تحلیل شری کی صورت:

حضرت رفاعہ رضی اللہ عند نے اپنی بیوی کو تیمن طلاقیں وے دی تھیں، اس نے عدت کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن ذہیر رضی اللہ عند سے نکارج کرلیا اور پکھ عرصہ کے جعد آخندرے معلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عمل حاضر جوئی، کہا: یا رسول اللہ! مجھ رفاعہ نے طلاق وے دی تھی، جس نے عبدالرحمٰن بن ذیر جس نکارج کرنیا، کپڑے کا پلج کپڑ کر کہا کہ وہاں تو ایسے قصد ہے، لینی وہ عامرہ جیں۔ آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور فرمایا کہ: تو دوبارہ رفاعہ کے پاس جاتا جا جی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! فرمایا: رضیمی ہوسکا! جب تک کہ دومرا شوہر تیما وافقہ نہ چکھ لے اور تو اس کا ذاکتہ نہ چکل لے جب تک میلئے شوہر کے لئے تو طال نہ ہوگی۔

قرآن كريم عن ذكر فرمايا كميا يهيك

" قَانَ طُلُقَهَا فَالا فَجِلُ لَهُ مِنَ يَغَدُ خَتَّى تَنْكِخَ زَوْجًا غَيْرَفً" (البَرْر: ٢٢٠)

ا ترجمہ: '''اگر بیوی کو وہ طلاقیں دیے کے بعد

تیمری طابق و سے دی قویے مورت اس کے سننے حلال قبیس د ہے۔ گل میمان تنگ کیا وہ کسی اور شوہر سے نکائی کر ہے۔'' اور نکائی سے مراد سے کہ اس کے مراقع حقوق زوجیت اوا کر لیے۔

تين طلاق كأتتكم:

بھری امت کا اس پر اہمائ ہے کہ پہلا شوہر اپنی بیوی کو ٹین طلاق وے ایسے تو وہ اس کے سنے بمیشہ بمیشہ حرام ہوجاتی ہے، حرمت مطلط کے ساتھے اور اس کے سے طال ٹیس ہوتی جسب تک کہ بیر عورت کس اور شوہر سے جاکر نکاح نہ کرے اور اس کے ساتھے وظایفہ کر وجبت اور نہ کرے۔

### عوام کی غلط قبمی:

احض لون مرف اتنا مجھ لیتے ہیں کہ پہلے شوہر نے تین طابق و سے ویں ق غیر مقلدوں کے پاس جلے گئے، قو انہوں نے کہا کہ: نیک دی طابق ہموئی ہے: وہ فنوے کئے چھرتے ہیں، جب جس کوئی اپنی بیوی کو تین طابقیں دیتا ہے تو چھروہ سیدھا غیر مقلدوں کے پاس جاتا ہے اور ان ہے توئی لیتا ہے، اور دو ایس مہاس رہنی اللہ عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں، وہ حدیث انہوں نے رقی ہوئی ہے، جس کہتا ہوں تم غیر مقلدوں کے پاس جانے کے بجائے شیعوں کے پاس جایا کرد، وہ کہیں گئے کہ ایک جسی نہیں ہوئی، طابق مرے سے ہوئی عن نہیں۔

# غلفائے ''لاثہ متنابہ کرام ؓ اور امام بخاریؓ کے ہاں تنین طلاق کا تختم

حضرت عمر میرانومتین تنے، ان کے بعد حضرت عثان ان کے بعد حضرت علی رضی انڈ حنیم سے تیوں خلیفہ راشدا پی ایک خلافت کے دور میں سے نتوی وسینے رہے کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں، ایک نیس ہوتی، اور امام بناری رحمہ اللہ نے سی بخاری میں "بیاب من اجاز الدلائ" کے تحت کی حدیثیں نقل کی ہیں، اس بات کو خاہت کرنے کے لئے کہ تین طلاقیں وی جا کمی تو تین ہوتی ہیں۔ غیر مقلد، امام بناری کو سب سے بڑا امام مانے ہیں، لیکن یہاں وہ ان کی مجی نیس مانے ، معلوم ہوا کہ اسپ مطلب کی ذکتے ہیں۔

تین طلاق کے بارہ میں این عمار کا فتویٰ:

اور معنزے این عباس دخی اللہ عندگی اس رہائیت کا حوالہ وسیتے ہیں کہ سیجے مسئم کی عدیث ہے، لیکن معنزے این عباس دخی اللہ عند کا اپنا فوٹی اس کے خواف ہے۔ معنف این فی شید ہیں ہے:

"هن هارون بن عنتره عن ابیه قال: کُنْتُ خَالِمَ اَلَّهُ اَلَّهُ اَلَّهُ قَالَ: یَا اَلَٰهُ عَبَاسِ اِللَّهُ اَلَٰهُ وَجُلُ فَقَالَ: یَا اللَّهُ عَبَاسِ اِللَّهُ اللَّهُ وَجُلُ فَقَالَ: یَا اللَّهُ عَبَاسِ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ہیں، ایک جگہ بدآ تا ہے کہ ایک مختص نے کہا کہ: ہیں نے اپنی بیوک کو سوطا قیل و ہے ویں! قرمایا: تم بین سے ایک آ دمی حمافت کا ارتکاب کر: ہے اور پھر کہنا ہے کہ: یا ابن عباس! یا ابن عباس! پھر میر ہے پاس آ کر نقوے پو پھنتا ہے، جا تیری ابوری کو تکن خلاقیں ہوئٹیں اور متانوے خلاقیں تیری گردان میں رہیں، اس کا وبال تجھے تیاست کے دان ڈیکٹن دوگا۔

### تنين طلاق اورائمه اربعيُّهُ:

چاروں ایام اس پرمتنق میں کہ اگر کوئی آدی اپنی بیری کو تیں طلاقیں دے اوے تو تین ہوتی ہیں، اور طالہ کرنا ضروری ہے، میں جیشہ نگھتا ہوں کہ اس کے لئے حالہ شرقی ضروری ہے۔

#### حلاله شرق؟

نگھ اکیٹ غیرمقند نے آنھا ہے کہ: طائلہ شرقی بھی کوئی ہوتا ہے؟ بھی نے کہا: ہاں! طائلہ شرقی بھی ہوتا ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے: ''فیالا نکیجا۔ کا فرخی بغذ ختی نُنگِخ ڈونجا غیزہ'' کی وہ عورت اس مرد کے لئے طائل ٹیمیں جب بھی کرے ہ اس کے حاد وکسی اور سے نشاح نہ کرنے اس الفاظ سے قرآن کریم نے جس طائلہ کو ذکر کیا ہے جس اس کو طائلہ شرقی کہتا ہوئی، بعد شن چھر جواب ٹیمن کیا۔

اس امت بین صرف حفزت سعید بن المسیب رحمد الله تعالی ، تابعی جو حفرت الله تعالی ، تابعی جو حفرت الله تعالی ، تابعی جو حفرت الا بریره رخی الله عند کے والو بین ، اور ان کے بارہ بین شل نے جس ش بتایا تقا کہ وہ مجر نبوی بین فتئة ترة کے زبانے بین جینے رہتے تھے ، تین ون انہوں نے اس طرح گزادرے ہیں ، ایسے ہیں جن ست میا مقول ہے کہ دوسرے شوہر سے فکار کر لینا کافی ہے ، وظیفا زہ جیت اور کرنا ضروری نبیس ، لین میرا خیال ہے کہ ہو بات ان کرنا ضروری نبیس ، لین میرا خیال ہے کہ ہو بات ان سے عالم تنا کہ دوسر کے ان کار اور اس کار اس میر کیسے شنل ہوئے ؟ انگرار بود

اس پر کیے منتق ہوتے؟

#### ائمہ اربعہ کا اتفاق واجماع ہے:

یں اس ہے پہنے بناچکا ہول کہ شاہ ولی انتہ محدث وہلوی قدمی سرہ نے ''عقد الجید'' شن مکھا ہے کہ جس استے ہم انکہ اربعہ شنق ہوں اس سند پر اہماع است ہے، وہ مسلم ایس کی ہے ۔

## جنت کے رایٹمی زومال:

جنفسرت صلی القد ملیہ وسم کے زینے شن ایک تاجر آیا اس کے پاس ایک رئیٹی رومال تقام وگ اس کو دیکھتے تھے، بہت پیند کرتے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ تعرائی یادشاہ نے سخطسرت صلی اللہ عالیہ اسم کوریٹی کپڑا چر کیا تقام وہ کپڑا اتجا تر اور انٹائنس تقا کہ اس کی تعریف تھی ہوگئی الوگ اس کو ہاتھ لگا کر نونے تھے، کہتے ہے کہ: بھان القدا آپ صلی اللہ عنیہ وسم نے فرمایا کہ: تم اس پر تبجب کرتے ہوں سعد بن معال کو جنت میں جوریشی دومال دیے گئے جیں ، وہ اس سے زیادہ فرم بھی ہیں اور خوب صورت بھی ہیں۔

# منخضرت کی تربیت کاانداز!

می بہ کرام رضوان الفریسیم وجھین نے جب بھی دنیا کی کی چیز کی تعریف کی وہ تعریف اپنی جگہ سیح تھی، عند نہ تھی ، ٹیکن آنخضرے صلی القد علیہ وسلم نے تحسوس فربایا کہ بہاؤگ اس کوچھی چیز بھیس سے، چتانچ ہرا ہے موقع پر ابخضرے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے مقابلہ میں ان کے سامنے آخرے کوچٹی کیا۔

رنیا کی چیزوں کی قیست؟

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کوڑے کے دھیر پر رہیٹی فتم کے برائے

چیقزے پڑے ہوئے تھے، وہ کہنے گئے کہ: ویکھو بدر سٹی چیقزے کیا کہدرے ہیں؟
بد کہد دے جی کہ تم نے بہت خوق سے جھے خریدا تھا، بنایا تھا، آخر بھی میں کوڑے
کے ڈچر پر چینے کے قامل ہوگیا، بس بدھنیقت ہے دنیا کی اور یہاں کی چیزوں کی،
لوگ جتی جاجی دنیاوی چیزوں کی تعریف کریں وہ ساری کی سادی چیزیں کوڈے کے
ڈچر پر چینے کے قامل جی، جبکہ آخرت کی چیزیں کوڑے کے ڈھر پر چینے کے قامل
نہیں۔

جنت کی نعتیں سدابہار ہوں گہ:

عديث شريف ش قرمايا كه:

"أَهْلُ الْمَجَنَّةِ جُرَّد مُرَدًّ كَخْلَى لَا يَفْنَى شَبَايَهُمُ وَلَا تَبْلَى ثِبَاتُهُمُ." ("دَى جَ اس. (مَ

ترجہ: ﴿ ''اہل جنت سواجان رہیں گے اور ان کی جوائی میں کمزوری نیس آئے گی اور جنتیوں کے کیڑے کیمی میلے منیں ہوں گے۔''

یہ جنت ہے اور میدونیا ہے، جب بھی محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھین نے ونیا کی تمی چیز کی تعریف کی ، اس میٹیت ہے کہ ایک انچی چیز ہے، ہر انچی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، تو آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے محسوی فر ایا کہ بیدونیا کی چیز کی تعریف کر رہے ہیں جوکوڑے کے ڈھیر میں پھینگئے کے قائل ہے، گندگی میں پھینگئے کے تابل ہے، بمقابلہ اس کے جنت ہے جو بھیشہ رہے گی اور بھیشہ و تازہ رہے گی۔

جنت کے درخوں کے مجال:

ہم کی درخت سے پھل اوڑ لیتے ہیں، مثلاً: آم ہیں، ہم سنے پھل اوڑ لیا تو انٹی میکر پھل سے خال ہوگی، جنت کے کسی بھی درخت کا جب کوئی پھل توڑا جائے گا بس کی جگہ فوراً اللہ تق فی دوسرا کیل پیدا قربادی ہے، کھی ایسائیس ہوگا کہ جنس کے کسی ورفت کو کیل کے جنس کے کسی ورفت کو کیل کیا ہو، ہم نے اس کو تو زلیا ہواور وہ ای طرح رہ گیا ہو، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرماہے، جنت کا اختریٰ ہونا چاہیے، شوق ہونا ج بنینہ اور جنت کا شوق ای وقت ہوسک ہے جگہ رونیا کی تھارت ہمارے وال میں میٹے جائے کہ بیرونیا کی تھارت ہمارے وال میں میٹے جائے کہ بیرونیا تعقیر اور ذکیل چیز ہے۔

تیمرک حدیث اقرع بن حابس ایک صاحب تھے، بدولتم کے آدی تھے، بعد بی منافقا که مرقمه او محک تھے، بیزنیمی وہ مسمان ہو محکے تھے کہنیمی، ان کی قوم بٹی تمیم تھی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا کہ: آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان لوگوں نے جو حاجیوں کی چوری کرنے والے ہیں، لینی ہو اسلم، ہو تفار، مزید اور جہینہ یہ چند قبیلے تھے جاہلیت کے زمانے میں بھی مشہور تو کیہ وہ حامیوں کی جوری کر لیتے جیں، بمقابلہ بوقمی، بنو عامر، بنواسداور غطفان میہ بزےمعزز قبیلے ہیں، لیکن انہوں نے تو آپ کے ہاتھ یہ بیعت نہیں کی (بھر جعد میں کر ڈیمنی)۔ آنخضرے صلی الشعليه وملم نے ادفتاه فرمایا: احجا! به بتاؤ كه اگر بنوتمیم، بنوعامر، اسداه دخففان، بنو اسلم، ہوغفار، مزینداور جبید، ہے بہتر جی تو اس صورت میں کیا بہلوگ خیارہ میں رے؟ انبول نے کہا کہ تی کیا شک ہے اس میں! سخضرت صلی اللہ علیہ وہلم نے فر مایا: اس دات کی قتم جس کے بعضہ پش میری جان ہے! یہ قبیلے یعنی بواسلم، بوغفار، عریت اور جہینہ ان دومرے قبیلوں سے اِنعمل جیں، اور بحد علی مگر جو انہوں نے کارناہے انجام ویے جی، انہوں نے رسول انڈسلی انٹدعلیہ وہلم کے اس ارشاد ک تعمد بن کردی۔

|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| · |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
|   |   | · |   |
|   |   |   |   |

زندگی کے مراحل

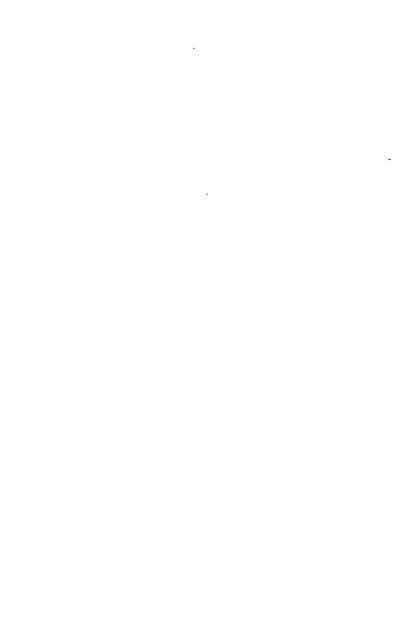

جعم (فِلْقُ زُرُ صِيرٍ زُرُ عِمْدٍ : المصوافها زمنان عنم محايء النزي (صفعها "إِمَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَادِحُ ( الأوازية) ترجمه المساح المان القوالية رب ك ياس تتيخة نک وشش کررو ہے، پھرائی ہے جامع گا۔"

(زجر حزت قرزل)

آئ پھیون شب ہے، جار ہوائ واتس آن کی رات کے بعد ماتی ہیں، کن تعانی شانہ ای رمضان المبارک کے بقیہ اوقات کو این رضا کے مطابق ہمیں اً مُرَادِ نِنْ كُرِيرِ فِيقِ عِطَافِرِها كَبِيرٍ ... - مُرَادِ نِنْ كُرِيرِ فِيقِ عِطَافِرِها كَبِيرٍ ...

سفرزندگیا کی منزلیں:

جس رائے کے ہم معافر ہیں،جس کو زندگی کا راستہ کتے ہیں، اس کی ثیق آئے وال منزلوں کے بارے میں چند یا تھی ٹرش کرنا جا بتا ہوں، کچو منزلیں ہم طے كريكي بين

سفرزندگی کی اہتداً عدم محض ہے:

پہلے عدم محض مصفی جہارا کوئی وجود تھیں تھا، کوئی نام و نشکان ٹیس تھا، کوئی تا مل ذکر چیز ٹیس تھی۔

زندگی کا بیبلانشان:

عناصر سے اللہ سجانہ و تعالیٰ نے جاری غذا کیں تیاد کیں ، ان غذاؤں سے چو تھے چھم کے بعد وہ بادہ تیار کیا، جس سے جاری پیدائش ہوئی، یہ جارے وجود کا پہلی قشان تھا اور یہ کو یا جارے وجود کی کہلی منزل تھی ۔

ووسری منزل: هنگم ماور:

گھر مال کے بیٹ میں دہے، یہ منزل نبی گزرگی، وینا میں آگئے، دنیا میں آنے کے بعد کتی منزلیس لیلے کیس؟ وہ آپ کے سامنے میں، بیان کرنے کی منزورے منہیں۔

بحيين کی منزل:

جب بیدا ہوئ التی حیثیت تھی کرنے آئٹسیں کملی تھیں، ند زبان کام کرتی گئیں، ند زبان کام کرتی تھی، ند زبان کام کرتی تھی، ند باتھ باؤں سے کام لے سکتے تھے۔ معزیت منتی محدثتی صاحب کے بقول جمیں مرف ایک فن کرنے کوک کے تو روتے ، بیاس مرف ایک فن اور دو تھا "روٹے" کا فن ریموک کے تو روتے ، بیاس تمام حاجیں مرف ایک ذریعے سے بوری ہوتی تھیں اور دو تھا "روٹا"، بید جب روہ مجات ماری ہے تا ماری ہے تا ماری ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے ہے ہے کہ مردت ہے، بید دور بھی گزرائی کے بعد ہم آ ہند آ ہند ریمی گزرائی کے بعد ہم آ ہند آ ہند ریمی گئر دائیں کے بعد ہم آ ہند آ ہند ریمی گزرائیں کے بعد ہم آ ہند آ ہند ریمی تر مرکھا۔

# جوانی کی منزل:

عديث ش ہے: "الشباب شعبة من الجنون." ليتن جوائن جنون کی اک*یک شار*ق ہے۔

جوانی آئی تو ہم نے سمجھا کہ نہ ماں باپ کو منتمل ہے، نہ دوسرے لوگوں کو، وغیا کھر کی منتمل مسرف ہمارے بہائی ہے، اور آئی کہ اپنی اس منتمل کے ذریعے ہے اللہ اور اس کے رسول کا مجمی مقابلہ کرنے گئے، یہ دور بھی گزرگیا، جوانی پینٹہ ہوئی تو منتمل مجمی بیٹھ ہوئی۔

# بۇھاپىي كى منزل:

جالیس سال کی عمر کو پیچے تو تو کی میں انحطاط شروع ہوگیا، اب جلتے جلتے بیز حانبے کی وولیٹر میں پیچے، اب رفتہ رفتہ یہ حال ہو رہا ہے کہ آتھیں ہیں مگر و کیلینے کا کام تبیس کر تھیا، کان ہیں لیکن سٹائی ٹیس ویٹا، ٹائٹیں ہیں مگر ہو چوٹیس افغا تیں، ہاتھ ہیں مگر کام ٹیس کرتے، معدد ہے لیکن ہفتم نیس کرتا، مجمی فلاں تکلیف ہے بیرے میاں کواور بھی فلاں!

#### بوزهے كاقصه:

بیسے ایک محف مکیم صاحب کے پاس کیا، اس سے کہا کہ: مجھے فلال تکلیف ہے، کہنے لگا برحایا ہے، کہا کر: کھانا مجی ٹھیک سے بھم ٹیس ہوتا، کہا: برحایا ہے، مختف ہم کے موارش اس نے وکر کئے، مکیم صاحب ہر بات کے ذکر ہی ایک ہی جواب وجے کہ برحایا ہے، برے میاں کو خصر آیا اور بری موٹی می گالی تکالی اور کہا کر: تجے ایک ہی بات آتی ہے؟ مکیم صاحب کہنے لگے: برے میاں! یہ بھی برحایا ہے!!

## ان وتيمهي منزليل:

بڑھایا بہت بوق نفت ہے، بڑھائے جس جوافی کی سرری لذش جھوے جاتی جیں، لوگ اس سے پریٹان ہوتے ہیں لیکن عارفین کہتے ہیں کہ بڑھایا پریٹانی کی چرزئیس، بلکہ نعت کمری ہے۔

اول: سال کے کہ ونیا سے بے رضی اور اس کی لذتوں سے اعراض اللہ تقابل کو بہت مجوب ہے۔ ہم ایسے کہاں تھے کہ خود لذاہ و دنیا کو ترک کرتے ؟ اللہ توالی کے اصاب تقلیم فر مایا کہ ہم سے آلات للہ سے جمین کر ہمیں و نیا کی لذتوں سے بے رہبی کا حزہ چکھا ویا۔ جن اللہ اللہ ؟ کیا : صال ہے کہ ہم خود تارک الدنیا تہ ہے تو نروزی ہم سے و نیا مجمع اوی جس طرح ماں زیروئی اپنے نیئے کا وووج چھڑا وی جس طرح ماں زیروئی اپنے وور اس میں قبر میں یاؤن لاکا ک دور اس میں اللہ کی مطبق کی والمیز کی کھڑ سے جی قبر میں یاؤن لاکا ک بیٹھے جی ، مرت ہی ہم سے دنیا کی سادی لذتمی می تبیل بلکہ خود و نیا بی مجمود جائے گیا۔ برجھا ہے کے در اید اللہ تعالی پہلے می اس کی مشق کراد ہے جی، جس طرح وقبی کو مادوں بھی اس کے داروں بھی اس کے در اید اللہ تعالی پہلے می اس کی مشق کراد ہے جی، جس طرح وقبی کو مادوں بھی اس کے مشت کراد ہے جی، جس طرح وقبی کو مادوں بھی اسا تا ہے۔

سوم: بید که آدی بوزها موکر آخرت کی تیاری شروع کردیتا ہے، کیونک جات ہے کہ اب کال جاؤ ہے، تو بیٹا کرتا ہے، گنا ہوں کی معافی انگن ہے، جو کوتا ہیاں مرزد ہوچکی میں ان کی عز فی کرتا ہے، اور برحاہیے کی بدولت ان چیزوں کی توفیق ہوجانا احسانِ تظیم ہے۔ اس لیے عارفین کہتے ہیں "المشیب موید الموت." مینی برحایا موت کا قاصد ہے، اور جب قاصد بلاوا ہے کر آجائے تو آدی کو جاہیے کر سب کچھ چھوز کرسفر کی تیاری کرے (الشقائی توفیق عطاقرائے)۔

یبال تک سے مراحل تو ہم نے اپنی آتھوں سے دیکہ لئے دیکن اس کے بعد کے جومراحل جی دہ ابھی ہارے سامنے تیس، ان جس سب سے پہلے موت کا موصل ہے، پھر قبر کا مرحلہ، بھر حشر کا مرحلہ ہے، بھر حماب و کتاب کا مرحلہ ہے، بھر بلی صراط سے گزرنا ہے، اس کے بعد دہاری آخری منزل آنے والی ہے، جند یا ووزخ!

ىپېلى منزل موت:

الماری مید کروری ہے کہ جس حالت علی ہم ہوتے ہیں، اس کے آگے کی
جس موج نہیں آئی۔ سب کو مطوم ہے کہ مرنا ہے، پہنے لوگ بھی مرے ہیں، ہم بھی
مریر کے، شبق کے بقول دنیا کی ہر چز عمی اختلاف ہے، لیکن موج علی انتقاف
نہیں۔ آمام مسلمان اور کافر اس بات پر هنتی ہیں کہ آوی مرے گا، لیکن اس علی پھر
اختلاف ہوا کہ مرنے کے بعد کہا ہوگا؟ اس میں پھر جھڑا شروع کردیا۔ تو اوزی مب
سب بڑی ہو جاری ہے وہ یہ ہے کہ جس دور ہے ہم گزر رہے ہیں، زندگی کے جس
مرصلے ہے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ہم ذمیے الجھ کر رہ مجھ کہ اسکے مراحل اواری نظر
سے اوجیل ہوسے۔

أتخضرت كي جامع تعليم:

اور بیرش تعالی شاند کی عنایت ہے، اس کی وحت اور اس کا ضغل ہے کہ امارے رسول صلی اللہ علیہ وظا کی یا المارے رسول صلی اللہ علیہ وشام کو انتد تعالی نے اپنے پیغامات وے کر بھیجا، وظاکی یا آخرت کی کوئی خیر ایک تیس جس کورسول الانصلی اللہ علیہ وسلم نے بیان شاقر مایا ہو، اور وظاکہ اور آخرت کا کوئی شرای نہیں جس سے آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ذوایا ہو۔ ایوا وَدِشْ بِنِی عِن عدیث ہے:

"إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمُنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعَلِمُكُمْ."

(الجواؤد 🖊 🗥 (

ترجد: .... "هن تجادے لئے بمولد باب کے بون،

تم كرتعيم دينا مول."

مینی جس طرح اواد کے لئے باپ ہوتا ہے کہ اس کو ہر چنے کی تعلیم دجاہے، ایک ایک بات سکھا تا ہے، شغیق باپ بچاں کو ایک ایک بات نتا تا ہے، کھا تا کھائے ہوئے اگر پی نوالہ بڑالین ہے تو باپ اس کو حبیہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ: ان تا لوکہ جس کو تم چہ سکو، اگر جلدی میں کرم لفتہ اٹھا کر ڈال ہے تو باپ اس کوٹوک ہے، اٹھٹے بیٹھتے کے بارے میں اس کوتعلیم دیتا ہے۔

والدين كى تعليم وتربيت كالمنتأ اولاد سے شفقت ومحبت ہے:

دور والدین کی تعلیم نہایت وظامی بریٹی ہوتی ہے، اس تعلیم میں ان کی اپنی کوئی فرض نیس ہوتی، بلکداس کا فشا اولا و کی عیت وشفقت ہے، ان کی جان کے رگ وریشے میں اولا دکی محبت نقاضا کرتی ہے کہ اس کے جو سے ہوتی ہے، اور بھی محبت نقاضا کرتی ہے کہ ان کو ہر آخت ہے بچا یا جائے اور ہر بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے، لیکن دامدین کی بیشی محق ہوتی ہے، جس نقار علم ہوتا ہے، جشی محق ہوتی ہے اس کے دامدین کی بیشی محق ہوتی ہے، جس کے واولا و مطابق وہ اولا و کی تربیت کرتے ہیں۔ کی کو اولا و سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی کو کم بھی کو اولا و سے دیا ہوتی ہے کہ میر بڑے ہوکر سے نیادہ محبت ہوتی ہے، ان کی محبت ہوتی ہے، ان کی قطر ہوتی ہے، ان کی گر ہوتی ہے، ان کے طابق کی گر ہوتی ہے، ان کی گر ہوتی ہے، ان کی گر ہوتی ہے، ان کی اطابق کی گر ہوتی ہے، ان کی گر ہوتی ہے، ان کی اطابق کی گر ہوتی ہے۔

# امت سے آنخضرت کی شفقت ومحبت:

آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم دمت کے لئے بہ منزلہ والد کے ہیں، تمام امت آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی گویا اوالا و ہے، دور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واللہ ہیں، اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوارش امت کے ساتھ اور امت کے ایک ایک فرد کے ساتھ الک محبت ہے کہ والیا مجری تمام ماؤں کی ممثل جمع کرلی جاتے اور قہام بابوں کی شفشت جن کرلی جائے تو یہ سمارا مجموعہ یمی آخضرے ملی اللہ صیر دسکم کی محبت وشفقت کا مقابلہ میں کرسکا، دیسے شیق، ایسے رؤف اور ایسے رجم کہ نہ ؟ پ سلی اللہ علیہ وظم سے پہلے کوئی ہو: اور نہ بعد میں کوئی ہوتا۔

بندون برالله نعالی کی شفقت وعنایت:

آبک مدیث شریف می آ تا ہے:

"إِنْ يَشْرِ بِالْقَارِ خَمْهُ آفَوْلَ بِنَهَا وَاجِدَةُ بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِفْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوْامِ، فَبِهَا يَتَعَاطَقُونَ، وَبِهَا يَتُواخَمُونَ، وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَبِهَا، وَآخُو اللهُ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ وَحَمَّةً يُرْحَمُ بِهَا عِبَادَةً يَوْمُ الْقِيَامَةِ..... وَفِي وِوَائِهِ.... فَإِذَا كَانَ يُومُ الْقِيَامَةِ آكَمَنْهَا بِهَالِهِ الرَّحْمَةِ " ( عَمَادُ عَانَ يُومُ الْقِيَامَةِ آكَمَنْهَا بِهَالِهِ الرَّحْمَةِ الْمَامِةِ ( المَّلَوةِ عن عم)

اس مدین کا مغیرم ہے ہے کوئی تعالیٰ شاند نے اپنی رحمت کے موصلے کے اس مان میں ہے ایک حصر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل فر مار ، اور اس کو جنول ،
انسانوں ، جانوروں اور حشرات الارش کے درمیان تقییم کردیا۔ اور اس رحمت کے سوویں حصہ کا اثر ہے کہ انسان بھی ، جنات بھی اور جانور بھی آئیں میں شفشت کرتے ہیں اور ایک حصہ رحمت کی وجہ ہے وحق جانور اور بھاڈ کی ایک ووسرے پر رقم کرتے ہیں اور ای حصہ کرتے ہیں ، اور ہے وہی رحمت کا اثر ہے۔ فرمایا: رحمت کا بیان موست کا اثر ہے۔ فرمایا: رحمت کا بیان موست کا اثر ہے۔ فرمایا: رحمت کا بیان موسر بھی ختم نہیں ہوا ، اللہ کی دھت کیے ختم ہو کئی ہے: کا موسر کے دیان اللہ تعالی اس میں شفشت کرتے ہیں کی وجہ سے تعلی آئیں میں شفشت کرتے ہے۔ فیاست کے دین اللہ تعالی اس سودیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ رقم کرتی ہے۔ فیاست کے دین اللہ تعالی اس سودیں جے کو ان نافرے حصوں کے ساتھ مذاکر اپنی کائل رحمت اپنے بندوں پر

فرائي كي ايخ خاص بندول بريعي جنتي توكون بريه

اس سے میمواندازہ ہوسکنا ہے کہ اللہ اقدائی اپنے بندوں پر کس فدر رہیم و کریم بیں؟ اور ان کی رحمت وشفقت کس قدر دہی ہے؟ اللہ تحافی سے بعد کا نبات میں سب سے زیادہ رہف رہیم ہتی آتخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ آتخضرت کی احمت پرشفقت و رحمت:

آ مخضرت صلی الله علیه وسم کی شفقت آن زیاده ہے. اتی زیادہ ہے کہ بد کہنا تو ہے اوبی و کوتائی ووگ کہ مال باب کو است سے سے ساتھ اور کس مال کو اپن اوالا و کے ساتھ اتن شفقت نہیں، ہاں! یہ کہنائسی حد تک منجع ہوگا کہ؛ نیا مجر کے ماں یہ ہے کو ایل اولاد کے ساتھ جوشفشت ہوسکتی ہے، اگر س کا ایک مجموعہ تیار کرلیا جائے تو وہ مجموعه رمول التدمسلي الفدعلية وملم كى شفقات وبمبت كا بإشك مجي قبيس بتآء مصت كرنے والمفرق ورحقيقت الشرنعالي بين، رمنت تو الفد تعالى كي صفت ہے، ليكن حق تعالى شاند نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوسرایا رصت بنا کر بھیج دیا، کو یا کد اللہ تعالیٰ نے ایش رحت دھزے تحرملی انڈ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عظا کروی واس کئے آ یہ صلی اللہ علہ وسلم کو ''رفیہ للحالمین'' کا خطاب ویا کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسم تمام جہان وابوں کے لئے رحمت ہیں ، آ سان والول کے لئے بھی رحمت ہیں ، زمین والول کے لئے بھی ، و ٹیا والول کے لئے بھی رحمت ہیں اور آخرت والوں کے لئے مجی ۔ کوئی انسان، کوئی اثن اور التد تغاثی کی دوسری کوئی محلوق آسخضرت صلی الله علیه وسنم کی "رحمت للعالمینی" ہے بابرهين اور آمخضرت صلى الله عليه وملم" رحمة للعالمين" بين، كويا آمخضرت ملى الله عليه وسلم رحمت کرنے واسے فیل بلکہ سرایا رحمت جیں، تو جس بستی کو انڈ تعالی نے معمومة للعالمين" بنايا جواس كى شفقت ائے تعلق والوں كے ساتھ كيسى موكى؟ يا يوب كو كدا بى اولا و کے ساتھ کمیسی ہوگی؟ اس کا کون اندازہ کرسکتا ہے؟ اور میہ بخضرت مسلی اللہ علیہ

وسلم کا معجزہ ہے کہ نبوت ملنے سکے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم تیکس سال کی مدت

تک تفاد سے درمیان تشریف فرہ رہے اس سے بعد اللہ تفاتی سے پاس چلے مکے اور
ہم سے پردہ فرمالیا، اس تیکس سال سے مرسے بیس دین کی اور دنیا کی کوئی ایک بات

اس نبیس چھوڑی جس کی تعلیم مدفر بادی ہو، وفتر سے وفتر کوگوں نے کھے ڈالے، لیکن
آنخضرت سلی اللہ علیہ وسم سے پاک ارشادات کی شرح تعمل نبیس ہوگی، اماد سے
حضرت ڈاکٹر عید بجی عادفی صاحب نور رشد مرقد فرکا ایک شعریاد ہمیں:

بهت عنوان بدسکه اور بهت خاک رما ڈالے مرتب ہوسکا تیکن نه درو دل کا افسانیا

معزات علائے کرام نے احادیث شریفہ کی کئی شروح کھیں اور کتے وفاتر کھیے؟ اور یہ آپ حلی اللہ علیہ دملم کی ای ''رحمۃ العالمینی'' کوشیم کیا جارہا ہے؟ کئی تغییر یں کھیں؟ اور ایک ایک موضوع پر کئی کمائیں کھیں؟ ور آن کک ہی ''رحمۃ للعالمین'' حلی اللہ علیہ ومنم کے پہلام رحمت کو کس قدر مسلس تقییم کیا جارہا ہے؟ لیکن پیقشیم انجی تک تمل نہیں ہوئی۔

ناديده مراحل كي تعليم آتخضرت تے فرمائي:

آتخضرت ملی الله علیہ وسلم نے جارے رہنے زندگ کے نقیتے بھی کھولے، موت کے دفت کی حالت بھی بیان فرما کی، مرنے کے بعد دوز نے بیں انسان پر جو کچھ گزر آن ہے اس کو بیان فر، یا، قبر کے عذاب کو اور تواب کو بھی ذکر فرمایا، کن چیز دن ہے آدمی کے لئے موت آسان جو جاتی ہے؟ اور کون می چیزیں ایک بیس جن سے جان کی مشکل ہو جاتی ہیں جن سے جان کی مشکل ہو جاتی ہے؟ اس کو بھی ذکر فرمایا۔

ماں کی بے اولی کرنے دالے نوجوان کا واقعہ:

ایک بارآ مخضرت ملی الله عاید وسلم کی فدست شن شکایت کی گل کدایک

فوجوان تین دن سے فزع کی حالت ہیں ہے، اس کی جان ٹیں لکل رہی۔ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہال تشریف لے مصحے ۔ بیٹو جوان تکلیف عمل تھا، اس کو د کھے کرادشاد فرمایا: اس کے ال باب زعرہ میں؟ عرض کیا حمیا کہ: اس کی ماں زندہ ہے! فرمایا کر: اس کو بلاکا اس کی والدہ آئی تو اس سے فرمایا: بدی لیا! اس الا کے فرتباری کوئی عمتا فی توخییں کی؟ کوئی ہے اوبی توخیں کی؟ کہا:خییں! ہے ہو: فرمال ہردار تھا، البت ایک دفعدائ نے میرے تعیشر ارا تھا۔ بہت سے بدیخت موذی ایسے میں جواسے مال باپ کو ماریتے میں ، ان کو گانی ویتے میں ، شن تو ان کوموز کی کور گا، موذ ی نہ کبوں تو اور کیا کروں؟ انتخفرت ملی ولله علیه وسلم نے ارشاد قرمایی کہ: بری بیاج اسپے بینے کو الله كى رضا كے لئے معاف كردو! كينے كئى: بيس تو معاف فيل كروں كى! كيونك مجھے اس سے بہت صدر ہے۔ صنورصلی اللہ علیہ وسلم کے زبائے میں کوئی محص ایے مال باب ير باته الخاسة؟ " مخضرت ملى الله عليه وكلم نه عن بدكرامٌ سے فرمایا: فكزيال المح کردا دہ مائی کہتی ہے کہ: لکڑیوں کا کیا کریں ہے؟ خرمایا: تیرے بینے کو جلائیں ہے! كيف كلي: بات إ برب بين كوجلاكي محرج فرماية اكرتم اس كوسواف نيس كروكي أو الله تعاتی اس کوجلائی ہے، اور ہارا جلانا آسان ہے اور اللہ تعالی کا جلانا خت ہے۔ وہ المال پھر سمنے تکی کے: میں اس کوول سے معاف کرتی ہوں! آتخفرے صلی الله علیہ وسلم نے اس کوفرمایا کد: پر سکل اس نے کلد پر ها اور روح پروا تر کر تی۔

#### نزع کا مرحلہ:

تو بیراعرض کر رہا تھا کہ موت کے وقت کون کون می تختیاں آئی ہیں؟ اور ا کون کون می چیزیں اسک ہیں جو آ دی کے نزع کو آسان کرد چی ہیں؟ حضور وقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے کہ: نیک آ دی کی روح آ میے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزہ سے قطرہ کرتا ہے، اور قرمایا کہ برے آ دی کی روح اس طرح نکتی ہے جیسے وحق ہوئی رونی او اور کانے وار چری گیلی کرے اس کے اوپر ماری ج نے اور چر اپیٹ کرکے اس کے اوپر ماری ج نے اور چر اپیٹ کرکے اس کو کھینچا جائے ، اب وہ چری تو اس روئی سے جدا نہیں ہو گئی ، کی حال برے آوئی کے تراج کا ہے کہ اس کے وگ و مرابعت کر جاتی ہے ، ایک ایک روئے میں چھینے کی کوشش کرتی ہے ، ایک کو کھینچتے ہیں تو ایک ایک روٹے کو تکلیف ہوتی ہوتی ہے ۔

## یا اللہ! ہارے لئے نزع کوآ سان قرمادے:

بہت سے اللہ کے بغرے ایسے چیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ اس وقت کو آسان فرماوسے چیں ( اللہ تعالیٰ ہمارے نئے بھی اس وقت کو آسان فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے اور زنن کو آسان فرمائے، آجین: ) اور بہت سے بندے ایسے جیں کہ زنن کے وقت ان کی ساری عمر کی مذت فتم ہوجاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بٹاو میں رکھیں۔

### موت کی سختی کو یاد رکھو:

بید موت کا پیالہ: آنا کڑوا ہے کہ اس کی تخی بعض اوگوں کو حشر تک باتی رہے گی ، اللہ تعالی بیاں مرکع ، ہم زندگی گزارتے ہوئے اس طرح خافل ہوجاتے ہیں کہ بھی بید خیال عن مرکع ، ہم زندگی گزارتے ہوئے اس طرح خافل ہوجاتے ہیں کہ بھی بید خیال عن موت کرتے ، و نیا ہیں موافل ہوئے ، و نیا ہی فقل و حرکت کرتے ہوئے ، و جہ کہ کہ اعلانیہ گناہ کرتے ہوئے ، ہم اس بات سے خافل ہوئے ہیں کہ اس کا انجام موت کے وقت کیا ہوگا ؟ مرفے والے کولوگ کلے کی تنقین کر رہے ہیں ، بینی ارد کرد بیٹھے ہوئے اوگ اس اوکار بینیا ہوا ہوتا ہے؟
اوگ اس کو کلے کی تنقین کرتے ہیں، لیکن کی کو بتا نہیں کہ وہ کہاں پیشیا ہوا ہوتا ہے؟

ر عطالہ بہت بڑے بررگ ہوئے ہیں، موانا ووق فرماتے ہیں کہ مطار

عشق کے مرات شہروں ہیں پھر بھے ہیں اور ہم ابھی تک ایک کو ہے میں گھوم رہے ہیں۔ ''مطاز' کہتے ہیں دوائی بیتے والے اور بیسار کو، شخ عطارؒ بھی دوا فروش اور بیسار کو، شخ عطارؒ بھی دوا فروش اور بیسار کو، شخ عطارؒ بھی دوا فروش اور بیساری حصر کیا ہے۔ گھی ہوئی تھی بادھر و کیتا ہے، شخ عطارؒ ہیں سے کورژی رکھی ہوئی تھی اوھر و کیتا ہے، گئی ادھر دیکتا ہوں کہ جو روح اتن فرماتے ہیں کہ: میاں فرکت و بیاداراً دی تھے، اللہ نے شیشیوں بھی پہنی ہوئی ہے، یہ سے نظر کی؟ شخ اس وقت و بیاداراً دی تھے، اللہ نے شیشیوں بھی پہنی ہوئی ہے، یہ سے نظر کی؟ شخ اس وقت و بیاداراً دی تھے، اللہ نے کس کی واسے کی اس کی جانے گا اس نے کندھے پر رکھی ہوئی گودڑی بھائی، لیت کیا اور کہا کہ: ماری تو یوں نگل جائے گی! ایک لھر میں رفعہ ہوئی گودڑی بھائی، لیت کیا اور کہا کہ: ماری تو یوں نگل جائے گی! ایک لھر میں رفعہ ہوئی دوئی، شخ پر اس دافقہ کا ایسا اثر ہوا کہ دکان لانادی اور ایشہ تعائی کے داستہ کی طاش میں نگل کھڑے ہوئے، بعد ایسا اثر ہوا کہ دکان لانادی اور ایشہ تعائی کے داستہ کی طاش میں نگل کھڑے ہوئے، بعد میں انشہ تعائی نے ان کو بڑے مراتے مطافر مائے۔





بسروطش ولإحس والإحير الإنعمراني ومايي عني مجانوه الإنزير المعاغرة الف: . . "عَنْ أَبِي الدُّرَّدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالُ: مَنْ أَكُنَا دَكُوا الْمُواتِ قُلْ فَمْ حُهُ وَقُلْ حَسْدَهُ "

(طلية الأولياً ج: الس ٢٢٠) ب: .. "قَنُ نَبِي الدُّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَبُهُ قَالَ: مَالِيَ أَوَاكُمْ تُحَرِّصُونَ عَلَى مَا تُكَفَّلُ لَكُمْ بِهِ وَتَصِيْعُونَ مَا

وَكُلُّتُمْ بِهِ لَانَهُ أَعْلَمُ بِشَوْارِكُمْ مِنَ الْبَيْطَاوِبِهِ الْخَيْلِ هُمُ الَّذِينَ لَا يَاتَوَنَ الصَّلَاةِ إِلَّا غُيُرًا وَلَا يُسْجَعُونَ الْقُوْانَ إِلَّا هَجُوا وَلا يُفتِقُ مُحُودُ وَرُهُمُ " (طبع البول ج: ص. ١٠١)

ج: . .. "غَنَّ أَبِي اللَّـٰزُ فَاهِ رُضِيِّي اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ: التمشوا المخبر فغرنكم كلة وتغرطوا التفخات وخمة اللهُ فَانُ لِللَّهُ نَفَحَاتُ مِنْ رَّحُمْتِهِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يُشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ، وَسَلُوا اللَّهُ أَنْ يُسْتُوا عَوْرُ الكُّمْ وَيُؤْمِنْ وَوْ عَالكُمْ. " (طب الإدار) ح. الحن ٢٠١١)

الف: ۱۰۰۰ ترجی: ۱۰۰۰ معفرت ابودردا رضی الله عند سے دوایت ہے کہ: چوفخش کٹڑت ہے سوت کو یاد کیا کر ہے۔ اس کی فوقی نوروس کا حمد کم جوجاتا ہے۔''

ب سسترجی سائد حضرت دیودردهٔ رمنی الله حذرت روایت ہے کہ کیا بات ہے تم اس چیز میں بولی حرص کرتے ہو جس کی الله نے تعہارے لئے مثانت لے ل ہے اور اس کا خود کفیل ہوگیا ہے (لیتنی رزق)، نیکن تم اس چیز کو ضائع کرتے ہو جو تعہارے ہیرو کی گئ تقی ، گھوڑوں کا ذاکتر التا نیس جائا، جقت میں تعہیں جانیا ہوں، تعہارے ہروں کو میں جانیا ہوں، تماز کو نہیں آئے گر نبایت ہے ولی ہے، قرآن کو ٹیس جانیا ہوں، تماز کو تعسر کہنے آئے ، دوران کے آزاد کردہ غلام مجی آزاد تیس ہوتے ۔"

رج سہ بر جمہ اسٹ معفرت ابودروا وضی اللہ عشرت روایت ہے کہ: ہر زبانہ علی خمر علاقی کروہ اللہ کی رحت کے جھوگوں کا استقبال کروا دراان کو وصول کرو، اللہ سجانہ وقعال اپنے بندوں میں ہے جس کو جا ہے جین، وہ جھو کئے پہنچاو ہے جیں اور اللہ ہے سواں کرو کہ جارہے نہیوں پر پروہ ڈال دے اور خوف کیا چڑوں کو اس میں مبدل کروے ۔''

## صاحب ایمان کی خوشی کی چیز؟

الفدتعانی کے تعلق اور اس کی رحمت کے ساتھ الی ای ان کوخوش ہونا ہوئے۔ ایک صاحب ایمان کی خوش کی چیز ہے ہے کہ اسے انڈ کا فعل تھیب ہوجائے ، وراللہ کی رحمت تھیب ہوجائے ، و نیاجی اللہ کے دین پر چلنے کی توفش ہوجاتا ، کیلی کی توفش ہوجا: مطاعت و فیر کی توثیق ہوجانا اور مرنے کے بعد اللہ کی رضا حاصل ہوجانا، اللہ کی ناراضگی سے فئا جانا ، قبر کی خیتوں سے اند جروں سے فئا جانا ، حشر کی قشہ سامائیوں سے فئا جانا ، اللہ تو ٹی کے میول ،ندول کی معینت نصیب ہوجانا، حساب و کماب کا مسان ہوجانا اور جنسے میں واضلہ ہوجانا ، یہ ہے اللہ کافضل اور ایس کی بڑے یہ

#### موت کے دھیان ہے خوشی کم ہونا:

مؤسمان کو قران ہات سے خوآن دونا جائے الیکن اس کے برخانف ہوری خوآن ہو آیا ہے وخیا کی چیز اس سے امال سے ادومت سے دومری چیز اس سے الیکن اُس موت سامنے او تو بیاخوآی خوآئی نہ رہے، بلکہ بیاخوآئی ٹی جس تبدیل ہویا ہے اس لئے حضرت ابودروا کوشی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جوشخص کشرت سے موت کو یاو کر ہے، اس کی خوآئ کم ہو جاتی ہے۔

### موت کے تصور سے حسد کا علاج:

اس اینا کی خاطر الزائیاں ہوتی جیں، تنازعات موستے ہیں، رشائشی ہوتی ہے۔ ہے، کھینچا تاتی ہوتی ہے، نیک دوسرے پر صد ہوتا ہے، حاص یک ہے کہ ہرائیک دوسرے کے رسے بیل کہنا ہے کہ اس کوانچی چیز کیوں ل گنا کا یہ نیس می جا ہے تھی، تو جس محض نوسوت یاد موراس کی ذات ہے برائی عتم، جشنوا قتم، تنازع محتم، صد بھی ختم

> بلن نے آشیانہ جمن سے انعامیا اس کن ملا سے بھم رہے یا ہ ہے

جب اس کھ بیش ہمیں رہنائیں تو ہاری بلا ہے کالا چور رہے ہمیں کیا؟ جب یہ چیز مجھے لینی ٹیس، تو میری بلا ہے وہ میز کی جنٹی کو دے ویں، کمی بیموری کو دے ویں، شکھ کو دے ویں، مسلمان کو دے دیں، قامق و فاجر کو دیے ویں، جیجے یا برے کو وے دیں، مجھے اس پر کیا حسد؟ مجھے تو یہ لین تین اور جس شخص نے سرنا ہواس مخص کو وہ چیز لینی تین ، نؤ سادے جشکرے می ختم اور یہ سافست اور رسہ تنی می ختم، حسد بھی ختم، جو لوگ و نیا کے مال و ووائٹ کے لینے یا حکومت و دجا ہیت کے لئے لا رہے تھے، قبروں بین پڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا حسد ہوان پر وان کے تو کام کی چیز منبس ہے۔ تو اگر موت کا آنا آ دی کو یا درہے تو وہ دنیا کی چیزوں سے خوش نہ ہوگا۔

خوشی کی چیز؟

بان! خوتی و مسرت میاہے کہ اللہ تعالی اپنی اطاعت جی استول فریاہے ، بندے کو اسپے تھم میں استعال فریا ہے۔

''این بید' حدیث کی کتاب ہے اس کا پہلا باب ہے۔''باب ہو است انہیں صغی افڈ علیہ وسلم'' مین آخفرت سنی الشعلیہ وکلم کی سنت کی جیردی اس میں ایک حدث کفش کیا ہے جو پہلے ہی صفی سے شروع ہوتی ہے :

> "لَا يُؤَالُ اللهُ يُغْرِسُ فِي هَذَا الدِّيْنِ غُوسًا يَسْتَغْمِلُهُمْ فِي طَاعْتِهِ." (ابن جاس:٣)

> ترجب '''عشر تعالی اس وین عمل مجوب لگائے رہیں گے، ان کواستعمال قربائے رہیں گے ابنی بندگی میں ''

پرانے بودے اکھاڑکے سے مگادیے موٹ ٹو ٹرونازہ ہے اور مداہمارے م کین سے سے بودے مان لگا دہاہے۔

یا بین کموک باغ کا مالک لگاری ہے، او خوش کی چیز اگر ہے تو یہ ہے کہ تن تعالیٰ شائد ہمیں بھی اس باغ کا بوادا بنادے اور ہمیں اپنی طاعت میں استعمال فرمائے، انشانی ہمیں تو فینی مطافر مائے ، آمیں!

## مرنے والوں کو کیا خوشی؟

اس کے خلود کوئی چیز خوشی کی ٹیٹر ، ٹوٹی زندوں کو ہوتی ہے، مرا دل کو ال چیز ال سے کیا خوشی ہموئی ، ہم تو ہرنے والے چین ، ہمیں کیا خوشی ہے اور اگر ہے تو مجمولی خوشی ہے، ہمیت جندلی خوش کا ہے کئر افرانے والیا ہے، این طریق اگر موسے کا وصیان رہے تو کوئوں کے ساتھ لڑ بن جھٹو ہے ہمی تھٹر ہوجا کیں گے، اٹس کا زیادہ تر خشا حسد ہوتا ہے، طارا چیز صاف ہوں نے کا سب چھٹو ہے تم ہوجا کیں گئے۔

جھُزاحِيورَ دينے کَ فضيلت:

رمول الشصني التدعليه وملم كالرشاد كمرامي بيريمه

"مَنْ فَوَكُ الْكَذِبُ وَهُوْ بَاطِلٌ بَنِيَ لِلَّهِ فِي وَنَصِ الْمَجَنَّةِ وَمَنْ فَرَكُ الْمَرَاءُ وَهُوْ الْمَجِلُّ لِمِنْ لِلَّهِ فِي وَسِطَ الْمُجَنَّةِ فِينَ اللّهِ !! (﴿ رُبِي يَا اللّهِ !! (﴿ رُبِي يَا اللّهِ !!

تریمہ: '''وہ آ دائیوں کا جھٹرا ہو، ٹیک کُل پر ہے اور دوسر ناحق پر، تو جو مختص ناحق پر اور تے ہوئے وہا جھڑا انچوڑ وے اللہ تعالی جنت کے طراف میں اس کا کُل بنا کیں گے، ور جوحق پر ہوئے اور نے جھٹرا تچوڑ دے اس کو اللہ تعالی کئی مطا قربائے گا جو جنت کے درمیان میں ہوگا۔''

ہب بھڑا مجھوز دینے کی برفشیت ہے کہ ناحل پر اور تے ہوئ اگر کوئی جھٹوا مجھوز دینے آئی کو بھی اللہ پاک ہنت مط قرباتے ہیں ، ادر اگر کوئی می پر اور تے جو سے بھٹوا بھوز دینے در کہر دینے کہ بھوز و بھائی: نے جاؤ تم، بھی بھٹوا نیش کرن ہے ، اس نے سرف التا رقی جیں اس مجھوزا، اللہ تق ٹی نے جنت میں اس کو جُنہ مطا فرمادی دائی جنت کہ چری دنیا میں بھی اس کی قیت ٹیس

رزق اللہ کے ذمہ ہے:

دوسرے ارشاد میں حضرت الاور داکر دئنی اللہ عند فریائے جیں کیا بات ہے! تم اس چیز جی بوی حرص کرتے ہو، جس کی اللہ نے تمہارے لئے دخانت لے لی ہے، اور اس کا خور کھیل بھی جو کہا ہے لیٹی رز آل۔ بولی دی حرص کرتے ہو، یوبی تک و وو کرتے ہو، لیکن تم اس چیز کو ضائع کرتے ہو جو تمہارے میرد کی گئی ، اور تم اس کے میرد کتے گئے تھے، لیٹی ابنا ویں۔ ونیا کے بال و دولت کی یا رز آ کی تخصیل ہیں، حاصل کرنے میں تم یوبی عرص کرتے ہو، حالانکہ وگر حرص نہ کرو، تو کیا رز آ جیس لے گا؟ اور تمہارے حرص کرنے ہے کیا زیادہ لی جائے گا؟ نیس بلکہ اتنا ای لے گا جاتا

> رزق اور موت انسان کے بیچھے بیچھے ہیں: حدیث شریف میں ارشاد فر مایا ہے کہ:

"إِنَّ الرِّرِّق لَيْطُلُبُ الْعَبُدَ كَمَا يَطُلُبُهُ أَجَلُهُ."

(مشکورُ مدیث:۳۱۲۵)

ترجہ: .... ارزق مجی ای طرح بندے کو عاش کرتا ہے، جس طرح اس کی اجل اس کو طاش کرتی ہے۔"

رزق اور اجل جھے چھے بھرتے ہیں، دونوں آدمی کے چھے چھے بھرتے ہیں، دونوں آدمی کے چھے چھے بھرتے ہیں گئین ذیک آگے ہے اور ابھل چھے ہوئے ہے، جب تک رزق آگے ہے اور ابھل چھے ہے، جب تک رزق اس کو ندہ تھ جائے ، ابھل اس کو نیش کا اور موت نیس آ سکتی جب تک رزق ند بورا کرلے، اس کے لئے تو تم حرص کرتے ہو اور اللہ پر تو کل نیس کرتے، جھتا کرتا جائے ہیں ہیں کرتے، جھتا کرتا جائے ہی نہیں کرتے، جھتا کرتا جائے ہیں ہیں گئی ہیں۔ کہتے ہیں،

عنت کرنا، ریاضت کر، بقدر خرورت به تو قمیک ہے، لیکن بفدر خرورت محنت پر اکتفا خیس کرتے، بلکہ ترش، چھینا جیتی اور آھے ہوسے کی گوشش کر، ۔

عرفات اور منی میں سعودیہ کے نزک پانی کی تعیلیاں لے کر آتے ہیں، وہ اس طرح ہیں تک رہتے ہیں اور لوگوں کو تشہم کرتے ہیں، اب کس طرح تشہم کریں ایک ایک ہیں تک رہتے ہیں، اس وقت لوگوں کا حکھا و کیلنے کے لائق ہوتا ہے، تم تو رہا کی طلب میں اتی حرص کرتے ہو جیسے بیاسا طعندے پانی کی تعیلی کے لئے حرص کرتا ہے، وتنا چمکھا کرتے ہوں و لاکونل والے گا۔

جو چیز ہمارے سپر د ہے اس سے ہم عاقل ہیں:

جو چیز تمبارے میروکی گئی ہے اور تم جس سے میرو کے تکے بور اس کو تم ضائع کرتے ہو، اللہ تعالی کی ہندگی تمبارے میروکی گئی ہے، اس کام سے لے تمہیں مگایا ممیا ہے، اور تم اپنی جزا اور مزر کے میرو کئے مجلے ہو، اس کو بالکل ضائع کرویا مہل مجوڑ ویا، فکری تیمیں و نہ جزا کا شوق اور نہ مزر سے خوف، نہ طاعت سے رغبت اور اس ک حرص ور نداحہ تعان کی تارائشگی سے نیجنے کی کوشش ۔

### برے لوگوں کی علامت:

پیمر فرمایا که ذاکتر محوز دل کو اتنا فیس جاننا جتنا میں تنہیں جاننا ہوں، حیوانات کا فا کٹر اتنائیس جاننا محوز دن کو، ان کی بینار پول کو، جننا میں تنہارے گروں کو جاننا ہوں، اس لئے کہ معرت ابودروا رضی امند عنہ حکیم والاست تھے، تھیم تھے، فرمانا تنہارے شرار کو جان ہوں، ہرول کو جاننا ہوں، ان برے لوگوں کی تمن علامتیں ذکر فرمانی ہیں۔

مهلی علامست:

١٠٠٠ يعني أن كي مجلي طامت بير بي كر: "ألا يَأْتِينَ الطَّهَ الأَوْ وَالَّا وَيُوارِ"

نہ زکوئیں سے محرب یہ ب ول ہے، جدی ہے آنا جا ہے۔ آلہ میں مند این محربی ہے اور جلیں، ظاہر میں مند اللہ کی طرف ہے اور اللہ کی طرف ہے ایک منت کی تاخیر اوبائے تو شور اللہ بوتا ہے کہ میشنا مشکل ہورہا ہے ، ٹی وی کے سامنے گفتوں بیٹے رہیں گے، پرواہ نیس، کوئی لوولوں کا تماشا ہو یہ کی دی وی کے سامنے کہتے ہو یہ کی دی دی کہتے ہو یہ کی دی دی کہتے ہو یہ کہتے کہ ایک سامنے کہتے ہو یہ کی دی دی دی ہے ایک سامنے کہتے کے کہنا ہوں تو خیالات بہت آتے ہیں، اور یہ میں سے اکثر کی مشاب کے تکایت ہے ، میں نے اس کر بی کہتے ہوں تو خیالات بہت آتے ہیں، اور یہ میں سے اکثر کی تھا۔

## نماز میں خیالات آنے کی شکایت:

 
> "اَللَّهُمُّ اجْعَلُ وَسَاوِسَ قَلْبِي خَشَيَتَكَ وَدَكُوكَتِكِ."

> > نمازتمر میٹر ہے۔

یوں مجھ لوک تماذ تقربامیٹر ہے، جے تمہارے ذہن کی کیفیت معلوم کرنے کے لئے، دل کی کیفیت معلوم کرنے کے لئے لگایا جاتا ہے، بینماز کا بھڑ ہے اور مطلب بید ہے کرتبارے قلب کا بھڑ ہے تو بی معلوم ہوجائے کہ مارے دل جی کیا کیا خیالات ہیں اور کیمی کئی گند کمیاں جری ہوئی ہیں، چیلے تو پردہ پڑا ہوا تھا، نماز ہی صرف اس بردہ کواضادیا۔

تمازیش وساوس کی مثال:

ایک اور بزرگ سے شکایت کی گئی تھی کہ وساوس بہت آتے ہیں، حضرت قربائے ملکھ کر: محمل ہیں کافی ون سے جھاڑ وٹیمی دی تھی، ہواؤں کے ذریعہ سے می ، ہے ، نا معلوم کیا کیا کچرہ تھ ہور ہا تھا، تم نے کہا کہ اس کوجھاڑ ود سے لیس، مغائی بوی اچھی چیز ہے، اسکول کی کماجوں میں پڑھا کرتے تھے کہ:

#### سفائی مجیب چیز دنیا میں ہے مفائی ہے بوھ کر ٹیس کوئی ہے

رسول انشاسی الله عابیہ وسم کا بھی ارش و ہے کہ ''الطّفوارَ طَلَطُوا اَلَّا لِیُعَانِ'' حبورت انسف ایمان ہے، تم نے جو ژولی اور سیاف کرڈ شروح کردیو بھی اتّی اٹھی کہ تمہیں سائس لینا مشکل ہوگیا، کیا تم چاہو کے کہ جھاڑو پر انزام ، و کہ س بٹس بری ش ہے، جھاڑو و دیتے ہوئے تو آوی سائس بھی مشکل ہے لیتا ہے، حاسائہ ہور او تو ہوئے ہے۔ چاری صفالی کر دان ہے، اس سفائی کی ابعہ ہے کرد و قور از رہا ہے، یہ کی، یہ کرہ و قوار سائے ہوری ہے، تموز سائر کروکہ صفالی ہوری ہے، تموز سائر کراہے۔

### تیجہ ہے نم زوں کے جید کی برکت

ا اُمرِثَمْ تَوْبِ الْ الله سَكَ سرتَمَهِ فِإِلَيْسِ إِن ثَمَاءُ بِإِنْ وَاللهِ مَيَالاتِ سَكَ فِيَصِيدِ مِنَ جَاءُ ثَوْ الشَّالِيَّةُ وَيَصُوتُهِا، سِنَهُ وَاللَّيْ كَيْسِي المَقَائَى بَوْلَ سِجِدٍ اللهِ بنايِر رمول الشَّعلَى اللهُ عبدونكم سَنْ فرائع سِنِهِ كَهِ

> النق صَلَى اللهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمَا فِي جَمَاعَةِ يَدُوكَ التَّكَيْرُوْهُ الْأَوْلَى كَيْمَا لَهُ بَرَاءَهُانَ ، نَرَاءُةٌ مِّنَ النَّادِ وَهُواءَةً بَلَ الْبَقَاقِ. "
> ( تربی تا البِحْقَصَ جَالِیسَ وَلَ تَجَمِرِ تَحْرِيمَ كَرَاهِ مَنَ اللهِ وَسَلَى اللهِ تَجَمِرِ تَحْرِيمَ بَاللَّهِ وَلَا مَنَ اللهِ مَن مَن اللهِ اللهِ مَن مَن اللهُ وَلَا مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ

بری ہے ، دومرہ یہ کر دخص نفاق سے بری ہے ، منافق تبیل ہے ، پکا ایما ندار ہے۔"

نفاق سے بری ہوجاد کے اور دوزر نے سے بری ہوجاد کے ، تو انشا اللہ کندے خیالات سے بھی بری ہوجاد کے الکین شرط سے کہ متوجہ رہو۔

#### متوجدر ہے کا مطلب؟

متوجہ رہنے کا یہ متی نہیں کہ تم ونیا و ما فیہا ہے خاطل ہوجای تیزل! خیالات آئیں ہے، تمہادا فائن ان کے بیچے لگ جائے گا، بیٹی جائے گا الالوکھیں، بھر اس کو وائیں نے آئ وہاں سے پکڑ کر وائیل نے آئ کجو کر بر بخت! اثر اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وہ چکر بھائے گا چکر لے آئ بھر بھائے گا بھر لے آئ اس کو بھائے کا کام کرتے رہنے دو ادر تم اس کو پکڑ کر لانے کا کام کرتے رہو۔ اکا بر فرماتے ہیں تہیں اس طرح کرتے ہے جوری کامل نماز کا ٹواب لے گا ایک ذرو بھی کم نہ ہوگا۔

## ایک احد کی حضوری سے بھی کام بن گیا:

جارے معنوت واکم صاحب لور اللہ مرتدہ فرمایا کرتے تھے کہ مجدہ جس جا کر ایک لورے کے لئے تھیس منسودی عاصل ہوگئی کہ بیں اللہ کے سامنے مجدہ کر رہا ہوں، بس تمہارا کام بن کمیا، انشائشہ! اللہ پاک اس کو ضافع نیس کر ہیں گے۔

حصرت ابودروا رض الله منه فرماتے ہیں کہ تمہارے برے لوگ وہ ہیں جو نماز کونیں آتے ، گر پیٹے بھیرتے ہوئے ، مند گھر کی طرف ہوتا ہے اور پشت سجد کی طرف ہوتی ہے بینی بظاہر مند سمید کی طرف ہوتا ہے ، لیکن ان کے خیالات اور ان کے دل کا رخ اس وقت بھی تھرکی طرف رہٹا ہے ، سمید کی طرف تھیں۔

تماز كاحمنور طهارت كحمنور يرموقوف ب:

اس لئے اکارفرماتے ہیں کرتماز کا صنورطبارت کے جنور پر موقوف ہے،

آ دی کو وضو کرتے ہوئے جتماعت و دوگا، ان تا کی نمازوں میں حضور ہوگا، اگر وضو کرتے ہوئے اگر وضو کرتے ہوئے خطات ہوگی، تو خطات ہوگی، تو خطات ہوگی، کہت محبوب کو، کس پیارے کو یا کسی معزز کو لئے جانا ہوتو انسان اپنا لباس تبدیل کرتے ہوئے ، مند ہاتھ وحوتے ہوئے کہ بیل خطام دو باریک بینی کا مظاہرہ کرتا ہے، وضو کرتے ہوئے پیاتھسور ہونا جا ہے کہ بیل بادگاہ خدادندی میں حاضری کی تیاری کررہا اول، میرے ظاہرہ باطن میں کوئی گندگی بادگاہ ندرہ جائے۔

#### فلا ہری طہارت اعضا کے دھونے سے ہے:

وہ تو ضاہری طہارت اللہ یا گ۔ نے فرمادی ہے کہتم الل اعتبا کو دھوٰہ امر کا مسم کرہ ایر تین اعتبا کو بھولہ، اور بدن پرکوئی نجاست ندگی ہوتو ہی تم کمل پاک ہوتھے ہو، اللہ کے مقدت کلام کو بتھرانگا کے دواورتم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ہو، تمہیم ماضری کا افاق ویا جاتا ہے۔

## باطنی مندل سے طہارت کا علاج:

کنین ظاہری گندگ کے ساتھ ساتھ بالمنی گندگی بھی آدی گئے تھر رہا ہے۔ قربان جاتمیں ہمارہے تا معترے جمہ رمول اخد سلی اللہ علیہ وسلم پرہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وضو کے وقت یہ وعا پڑھائی کرہ:

> "اللَّهُمُّ الجَعَلَيْنَ مِنَ النَّوْالِيْنِ وَاجَعَلَيْنَ مِنَ الْمُنْطَهِّرِيْنِ، وَاجَعَلَيْنَ مِنَ الْفِيْنِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمُّ وَلَا هُمُّ يُخِزْنُونَ."

> ترجہ '''''یا اللہ! مجھ کو بنادے تو یہ کرنے والول علی سے اور مجھ کو بنادے توب پاک وصاف ہوئے والول علی سے اور مجھ کو بنادے ال وگول علی سے جن پر تیج صف سک ال نہ

#### خُوف ہوگا اور نے خمے''

لیج اس دھا کی برکت ہے انشا اللہ بائٹی طہارت مجی عاصل ہوجائے گی، ظاہر تو یاک کرتے ہیں بائی کے ساتھ اور باطن کو یاک کرتے ہیں تو یہ کے ساتھ واق اگر ہم وضوآ داہ کے مطابق کریں، تو اشاکانٹہ ٹی زے اندر بھی حضوری تعیب ہوگی، اس میں تورانیے ہوگی، اور اگر وضوصح خیس کیا تو تماز میں کیا حضور ہوگا؟

## ظاہری طہارت میں نقص کا وہال:

الیک وفد حضورصلی احدُ علیہ وسلم تماز علی جوں مسے بھے، قر اُست علی گڑ ہڑ ہوتی تھی ، سلام پھیرنے کے بعد ارمزُ وفر بلا:

> "هَا يَالُ الْحُوَّامِ يُصَلَّوْنَ مَعَنَا لَا يُحْسِبُوْنَ الطَّهُوُدُ الْوَلْمَا يُلْسِلُ عَلَيْنَا الْفُوْانَ الْوَلِيكَ." (سَمْنَ مَالُ جَاسَ ١٥٥) الرَّحِمَ: " أَنْ كِي بات ہے كَدَلُوك جارے ساتھ تمان الِمُ حِنْ مِن وَسُونِهُكِ كُركِيْسِ أَنْ تَنْ جَسَ كَى مَا يَرِهُم يُرَفَّرُكَتَ عِنْ مُوْرِدُ بِرَجَاقِي ہے!"

الله اکبر: اندازہ فراہ؛ متنہ ہیں ہے کی ایک متندی کے بھی وضوتہ کرنے کی ویہ سے سیدالانبیا مسلی اللہ علیہ دسلم پر بیااڑات: اس اشادہ کو مجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فماز میں مخریز ہوگئی ، قرائت میں گڑیز ہوگئی صرف ایک آ دی کے وضوفھیک ڈکرنے کی ویہ سے ، اس سے وضوفھیک کرواوروضود حیان کے ماتھ کرو

## وضوكي دعاؤل كاابتمام:

یز رگ فرمات ہیں کہ وضو کی دعائیں یاد کردادر وضو کے دوران وہ دعائیں پڑھتے رہو۔ امام غزالی وحمداللہ ہے ''امیا کالعلوم'' بن وہ دعائم کر بکھی ہیں، اور عام طور پر کمازوں کی کمآبوں ہیں بھی ککھی ہوئی جوئی ہیں۔ حضرت موادنا مجد الیاس صاحب رمسالفہ کو یہت اہتمام ہوتا تھا ان وعاؤں کا گلی کرتے ہوئے یہ وعا پڑھو، ناک بیں پائی ڈالنے وقت ہودعا پڑھو، چیرہ وھوتے ہوئے بیروعا پڑھو، سر پڑھے کرتے ہوئے یہ وعا پڑھو، پاؤل وھونے تک سب دعائیں ہیں، اگر اور وعائیں یاوٹیس تو چھر یہ چوتھا کلمہ پڑھے رہو۔

> "لا إلى إلى الله الله الله الله المفاقة كا غَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمَلَكُ وَلَهُ الْحَمَٰدُ لِلْحَى وَلِمِيْتُ وَهُوَ حَى لَا يَمُونُ أَبَدُا اَبَدًا هُوَالْحَالَالِ وَالْإِكْرَامِ بِنَهِمِ الْعَلِيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ."

نز نماز کو بیشت پیمبر کرند آن، مند پیمبر کرسی، ہم لوگ تو نرز کی نیت بائدہ کر مند طرف قبلہ شریف سے بیچھے اس انام سے انشرا کبر کہد دیسے ہیں، ہمارے خاہر کا رخ قبلہ کی طرف ہے اور جارے باطن کی بیٹھے قبلہ کی طرف ہے، جس طرخ کا برکا دخ قبلہ کی طرف کیا ہے، دی حرح باطن کا رخ ہمی قبلہ کی خرف کرو، اور اپنی توجہ ہمی قبلہ کی طرف کرد، قبلہ نیس، بلکہ صاحب قبلہ، قبلہ کا ما مک، انشر تعالیٰ کی طرف متوجہ رہو۔

## دوسری علامت:

ین ه ریا ہے اور ہم کسی دوسری سوج میں ہیں۔

تنيسري علامت:

٣٠ .....تيسري علامت يا ہے كر: "وَلا بَعْفَقُ مَحْوُ وَرُهُمُ" ان كے أراد كرده غلام بھي آزادنيس ہوتے، پہلے زبانہ بڻس غلام ہوتے بنے، ان كو آزاد كرنے كا تھم تھا، کی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے وابب قرار دیا اور کی موقعوں پرمتحب قرار دیا، غلامول کو آزاد کرتے تھے، لیکن ان کو آزاد کرنے کے بعد بھی پھر ان کو اپنا غلام بھے ہے، وہ ہے جارے آزاد ہونے کے بعد بھی آزاد آئیں، چربھی ان پر رعب جمالاتے یں، وحوش جنا تے ہیں، یہ برے اوگ ہیں، جب تم نے اس کو آزاد کردیا تو دہ تمهارے برابر ہوگیا ، اب تمہارا ان برکوئی بھی حق نیس رہا۔

الله كي رحمت محيح جھو تكے:

تمیسرے ارشاد میں فرمایا کہ اللہ تعانی کی رحمت کے جمو کئے آتے ہیں ، ویسے تر آوی کو زندگی مجرانند کی رحمت کا اور خیر کا طالب رینا چاہیے ، اس کی تلاش شیں رینا عاہے۔ قامی خاص اوقات کے اندر الله تعالی کی رحت کے جمو مے آتے ہیں، ج بوا مِلْق بي سيم مونكا أمانا بي بوانو جلى عن ربتى بيد ليكن بحى بواكا مجولة أجانا ہے، مجمی شند اور مجمی گرم جمونکا آنا ہے، اللہ کی رصت کے جمو کے آتے ہیں، ال حير كون كا تعرض كرو اور استقبال كرو اور ان كو دمول كرو، اور الله سيحاند وتعالى اين بندول على سے جس كو جاہتے ہيں، والجموئے كائباديے ہيں، جو الله كے بندے اس وقت متوجدال الشرموت ميں ان كول جاتے ہيں الله كي جانب سے انعامات تقتيم مو رہے ہیں۔

قبولت كاوتت

ای کے مدیث شریف علی فرمایا کہ چیس ممنوں بھر ایک خاص وقت

آبولیت کا وقت آتا ہے، اس وقت آوی جو آبھہ مائٹے یا جاہے، ونیا مانگ او، وین مانگ او، جاہے: نشکی رصت مانگ او، جاہے موت مانگ او، انشہ پاک عطافر مائٹے ہیں۔

## بچوں کو بردعا دینے ہے بچو:

## انعای بانڈ کے انعام کی طرح لمحات تبولیت کا خیال رکھو:

انعای بانڈز فرید فرید کر دیکھتے ہوکہ شاید انعام کا ہمارا نہرنگل آئے ، حالانکہ لاکھوں میں سے صرف ایک کا نکلے گا، باقبوں کائمیں ، اور جس کا نکلے گائم اس کو کہتے ہوکہ بزے فرش تسمت ہو، انعامی بانڈز وہ جوسرکاری ہوستے ہیں، ان کی میٹیت کرنی کی ہے، فرید کر رکھنا استعمال کرنا جائز ہے۔

## انعای بانڈز کے انعام کا تکم؟

کیکن اس کا انعام لیما جا تزئیس ہے، میں ماہر معاشیات ٹیس ہوں، لیکن اتی بات بھواند سے کو بھی معلوم ہے کہ بیر حکومت کی (اب کیا کموں منہر پر بینیا ہوں، خت لنظ نیں کہنا جائے ) محام سے دحوکا بازی ہے (زم سے بیا نظ بول ہوں) اول تو اگر وی ارب روپے کی الیت تمیارے پاس ہے تو وی ارب روپیہ بی کے نوٹ چھاچہ لیکن بے بچاہے وی ارب کے دی کھرب چھاپتے ہیں، بیکھن وحوکا ہے اور پھر بیڈوٹ تو کانونی کرنی تھی، حکومت نے انعامی بائڈز جاری کردیتے اور یہ غیر قانونی کرئی ہے، انعام دینے کے بہانے حمام کی رقم بتھیاں، بظاہر بیددرمیان میں ایک منڈ ذکر کیا ہی نے۔

#### انعام تكلنے والا ہے:

کونا چاہتا ہول کرائی۔ نمبر نگلتے دالا لاکھوں میں سے تو تم خریہ کرر کھتے ہو، لاکھوں کی تعداد میں اوٹ خرید کر رکھتے ہو کہ شاید ان میں سے کوئی نمبر نگل آئے۔ میں کہتا ہوں کہ انعامی بانڈ تشتیم ہورہے ہیں اللہ کی خرف سے ،خرید او، ممکن ہے کریہ ہی وقت ہو تجوالیت کا، یہ ہی ٹمبر نگل آئے تمہادا، اس وقت جنت ما تکو جنت مل جائے گی، انلہ کی دھت ما تکور حت ل جائے گی، دنیا و آخرے کی کوئی سعادت ما تکو، ال جائے گی۔ اللہ سے وو چیز کی مانگو:

اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعانی ہے وہ چیزیں مانگا کروہ ایک ہے کہ اللہ یاک ہمارت یاک ہمارت میں خوابا کہ اللہ تعانی ہے دہ چیزیں مانگا کروہ ایک ہے کہ اللہ ایک ہمارے عبوب پر پردہ ڈال وے: "اَللَّهُمْ لَا تُعَفِیٰ فَائْتُک ہِی عَالِمُ" یا اللہ ایک روانہ کیجے، آپ آج بھے جانے ہیں، میرے عبوب اللہ کے لم علی جی کی اور کو معلوم ہے۔ یا اللہ اجس طرح آپ نے آئ سے ایس معلوم ہیں، ای طرح آپ پردہ ڈال و بیجے، یہ چھیا کر د کھے چیں، آپ کے سواکسی کو معلوم ہیں، ای طرح آپ پردہ ڈال و بیجے، آخرت میں بھی میں۔ آخرت میں جو ب خاہر نہ بول، اور ووسری چیز اللہ سے مانگا کرو کہ تمارے جو خوف کی چیزیں جی جی ہے ہاک ہونے کا قطرہ ہے اللہ تعالی ان کو اس سے مبدل کردے، میہ حدیث شریف کی وعا ہے، حضرت ابودرد کر رضی اللہ عنداس کی

تلقین فرہارہ جیں ، ان معرات کے تمام علوم رسول الشصلی اللہ علیہ وکلم ہی کے علوم حصہ "اَلَلْهُمُ اَسْفُو عَوْدَ اللّٰ وَآجِنْ وَوَعَاتِیْ" یا اللّٰہ! بردہ ڈال دے میرے جیوب پر اور امن معاکر مجھے خطرہ وخوف کی چیزوں ہے۔

وأخر وحواية لكا العسر المدرب العاشير



جع والخوا (فرحس والرحم والعدواني ومراوك بعني مجياده (لمؤدق (صطفي!

"عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ غَرِيْهَا عُلَ الَّذِي حَرَّمَ مَيْعَهَا يَقِيلِ الْعَمْرُ." (لَّيُّ سَلَمَ) "عَنَ أَمَّ سَلَمَةً وَضِي الْعَاعَلُهَا: إِنَّ الَّذِي يَشُونِ فِي إِنَّاءِ الْقِضَةِ قَالِمُنَا لِمَعَزِّ جِرُ فِي يَطْهِ مَا وَجَهَنَّمَ."

(منكوة ص:۲۷۱)

"عَنَ أَبِي الْمُؤَوَّاءِ وَضِيَ الْمُعَدِّدَةِ لَا يَكُوُّنُ اللَّمَاثُونَ شَفْعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ."

(مجيستم خ.۲ ص:۲۲۳)

"غَنْ أَنْسِ وَجَنَى الْمُاعَنَّةُ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْمُعَلِّمُ فِي الْمُعَلِّمُ اللهُ عَنْ يَعِيمُهُ المَصْلُوةِ فَإِنَّهُ عَنْ يَعِيمُهُ اللهُ عَنْ يَعِيمُهُ وَلَا عَنْ يَعِيمُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا سِن مَهَا لَلهُ عَنْهَا سِنْ اللهُ عَنْهَا مِنْ اللهُ عَنْهَا سُنْ اللهُ عَلَى وَمَعْ سُنْ اللهُ عَنْهَا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا لَلهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ عَلَى وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ لَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَ

مینک جس نے اس کا بینا حرام کیا، اس نے اس کا بین بھی حرام کیا، مینی شراب ۔''

تر جر: ۱۰۰۰۰ مفرت ام علمه رضی الشاعنها سے روایت بے کہ: آخضرت منی اشدعلیدوسم نے ارشاد فرانیا کر: ہے شک جو آدی بیتا ہے جاندی کے برتن شرا تو وہ أغریخا ہے این پیٹ جس جنم کی جسک ۔ ''

ترجہ: ''' معرت ''ودروا رض اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: میکن العنت کرنے والے سفارش کرنے کے حق وارفیس ہوں سکے اور تا گوا ہوں کے قامت کے دن۔''

تر ہمہ: ،، '' معترت النس رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمانی کہ: بیٹک موسمن جب غماز میں ہوتا ہے تو منہ جات کرتا ہے اسپنے رہ ہے ، مور تھوک اپنے آگے، نہ واکمیں جانب، بلکہ تھوکے اسپنے باکمیں جانب م باؤں کے بیچے''

شراب کا پینا اور پینا حرام ہے:

پیلی صدیت میں ارشاد فر ایا ہے کہ جس ذات عالی نے شراب کا بینا حرام کیا ہے، اس نے اس کا دینا بھی حرام کیا ہے۔

تصدیر ہوا تھا کہ لیک صاحب باہر سے شراب کا مشکیر ہ استے اور استحضرت صلی المدعلیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ اللہ شراب کا ایک مشکیر ہ الایا تھا، مجھے پہر نہیں تھا کہ وہ حرام ، وکل ہے۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: بال! حرام ہوگی ے۔ کی نے اس می ٹی سے چیچ ہے کہ کر: کی فیرسلم کے پاس اسے بچ دوا اسٹے منز رسالم کے پاس اسے بچ دوا اسٹے منز رسے کی ہے بات من کی تو بات من کی تو آپ مسئی اللہ علیہ وائم کے نے اس کا بین بھی جرام اس کے بیان بھی جرام اس کا بین بھی جرام اس کے بیان بھی جرام اس کے بیان بھی جرام اس کے بیانے منظم منزاب آٹھا کر لے جائے اس بہمی حست ہے، شراب پرامسنت، اس کے بیانے والے پرامسنت، اس کے بیانے دائے برامسنت، اس کے بیانے دائے برامسنت، اس کے بیانے دائے برامسنت، اس

ان حدیث کے عمل عمل چند مسائل ڈ کر کرتا ہوں۔

## شراب کے نشہ میں دی گئی طلاق مؤثر ہے:

ا ۱۰۰۰ ایک منه به به که تمراب پینے سے اگر کسی کوئش ہوجائے اور وہ اس حالت میں اپنی جان کوطعات اسے وسیعاتو خلاق واقع ہوجاتی ہے۔

بہت سارے توگ ہے مستد جھ سے پہ چھتے ہیں کہ شوہر سند نقش کی حالت میں طلاق دی تھی مدون تا ہے۔ مستد جھ سے پہ چھتے ہیں کہ شوہر سند نقش کی حالت میں طلاق دی تھی مدون کا حالت میں خات ہے مدون کی حالت میں خات ہے دو آر مدون کی حالت میں خات ہو ہا گر استعال کیا تھ انتقاق سے وہ و مل فر برج ہے گئی اور اس سے مدوث ہوگیا، میں حالت میں اگر اس نے اپنی ہوگ کو طلاق و سے دی تو طلاق و اس دی تو طلاق میں ہوگیا، میں ہوگیا، میں ہوگیا ہوگیا ہوگیا۔ کی تو طلاق و اس کو تھ ہوگیا، میں ہوگیا۔ کی تو اللاق و اس کو تو ہوگیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگیا ہوگیا۔ کی تو اللاق و اس کے اس میں ہوگیا، میں ہوگیا۔ کی دو اللاق و اس کے اور اس کے ایس موگ ہوگیا ہو

ہوگی ۔

جس کا استعمال حرام ہے اس کی خرید و فروشت بھی حرام ہے:

۲: . ... دومرز مئلہ یہ ہے کہ بروہ چیز جس کا استعال کرنا حرام ہے اس کی خرید و فروشت بھی عرام ہے مشراب کا بینا حرام ہے ، تو اس کی خرید و فروشت بھی حرام ۔

کی مسلمان کے شراب کے منکے توڑنے پر صال ہے؟

سلمان کے بی چی شراب مال نہیں ہے اگر کسی نے مسلمان کی شراب کے حقے قوق دینے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، لیکن فیرسسم کے بی جی مال ہے، اگر فیرسلم کے حقیق تو ڈے تھے تو اس کا تاوان ویتا پڑے کا دقو اس سے ایک بہت ہوں اصول معلوم ہوجاتا ہے کہ ہروہ چیز جس کا استعال حرام ہے، اس کا بیچنا اور فریدنا مجی حرام ہے۔

فی وی کی خرید و <sup>خ</sup>روشت؟

یجیں سے ٹی وی کا تھم مجی معلوم ہوجاتا ہے، ٹی وی حرام تو اس کا بیٹ مجی حرام، اس کا خریدنا مجی حرام اور اس طرح ووسری چیزیں جی، مثل: سردار حرام ہے، اب کوئی سردار کا موشت بینچے انعوذ باللہ استنظر اللہ ؛ تو یہ بھی حرام ہے۔

حرام اور مردار کی قیت بھی مردار ہے:

حرام کا مطلب ہیں ہے کہ اس کی جو قیت وصل ہوگی اس کا مجل وہی تھم ہوگا جو مردار کا ہے، اگر کی نے مرا ہوا جانور کی چوڑھے کے پاس بچ ویا اور اس سے رقم نے کر استعال کرلی تو اس رقم کا استعال بھی ایسے بن ہے جیسے کہ خود مردار کا استعال قد، اور کہیں سے بیسٹلہ بھی معلوم :وج نے گا جیسا کہ ہر رہے و بہات جی روائی ہے کہ اگر خدائخ است کی کی بھینس مرکی، مرنے سے پہلے ان کو ذراع نہیں کرستے، حوال تھیں کرستے تو اس کی کھال آنارکر چوڑھوں کے پاس کی دسیتے ہیں کہ نے جاؤ اس کو ساتھ یا ستر یا سو دوسوروپ میں، جینے بھی ہوئے تول گے، اس کی کھال تی دیتے ہیں، حال کدایہ کرنا ناجائز ہے، کیونکہ مرداد کی کھال بھی مرداد کے تھا جس ہے، فہذا اس کا بھینا بھی حال کیوں۔

مروہ جانور کی کھال رئٹنے سے پاک ہوجاتی ہے:

الله بید کسردار کی کھال کو آز دالیا اور آز داکر اس کو رگوا ہیا اب دہ پاک بوگی دنب اس کا دینیا حلال ہے، مردار کی کھال کو اگر رگورلیا جائے تو پاک جوجاتی ہے۔ حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ رمول الشاملی القد طب وکلم نے معنزے میوندرمنی الفد عنہا کے گھر میں دیکھا ایک بحری مری ہوئی تھی، آپ علی الفد عیدوسکم نے فرمایا۔

> "إِلَّا وَيَخَدُمُ إِهَائِهَا فَاسْتُسْفَعُتُمْ بِهِ. فَعَالُوْهِ: يَا وَشَسُولَ اللهِ إِنْهَا مَيْتَهُ - وَفِي وِزَائِةٍ - يَنْفُولُ: إِذَا وَيِعَ الإِهَابُ قَفْلُ طَهْرَ \*\*

> تر بھیاں ''تم نے اس کے چوے سے کیوں ٹیس آفٹ اُٹھایا؟ کہا: یا رمول اللہ! بیاتو مردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: جس کھال کورنگ ویا جائے وہ یاک دوجاتی ہے۔''

ال کے احدال کو گئے گئے ہیں ،فرشیکہ ہروہ چیز جس کا استعمال حرام ، اس کا پچنا بھی حرام ،فریدنا بھی حرام ۔

شراب کا سرکه بنانا!

البندا أمرتمي كے باس شراب دوتو اس بنی نمك ذال كر اس كا سرك بناليا كرية اين ،شراب كا مرك بن جاتا ہے ، تو آيا شراب كا مركہ بناليا جائے تو يہ جائز ے پاٹیمن؟ بیسٹلہ انکہ کے درمیان مختلف فیہ ہے ، اس پر تو ا نقاق ہے کہ اگر سرکہ ہن عمیا تو اس کا استعال جائز ہے ، اس نے کہ اب شراب ٹیمن دہی، لیکن شراب کو سرکہ منافینا بیگل جائز ہے کرٹیمن؟

## سونے جا تدی کے برتنوں کا استعال:

وُومری مدیدی معترمت استفرار استفرار می الله عنها کی ہے کہ جو مختص جا تدی کے ایرتن چی بانی چینا ہے، وہ اسپنے پیٹ چین جی جاگ اُنڈ کِی رہا ہے اور خت عنت کر کے جو ٹی رہا ہے، آگ کا سیال لیخی بہنے وائی آگ کی رہا ہے۔

یہاں سے یہ بات معلوم ہوگئی کر سونے اور جائدی کے برتنوں کا استعمال ہا تر نہیں ہوئے ہیں، بوے لوگوں کے ہوا تھیلا کرتے ہیں، بوے لوگوں کے چونچلوں کی تو فران کی اور اس معاطے میں لوگ بوا تھیلا کرتے ہیں، بوے لوگوں کے کمیا ہے، سونے کی جزیر بات می ہوئی ہوئی ہیں، جا تدی کی چیزیں دکھی ہوئی ہیں، محاورہ ہے کہتے ہیں کہ بی سونے کا یا جائدی کا چیج بھی استعمال کرد جائز استعمال کرد جائز استعمال کرد جائز سے میں جن کہ جن مقصد میں استعمال کرد جائز سیس جن کہ جن مقصد میں استعمال کرد جائز سیس جن کہ جن مقصد میں استعمال کرد جائز سیس جن کے ایمان کی بائدی کا طال بنا لیج ہیں، وہ بھی جائز جیں۔

## سونے جاندی کا تعوید:

جارے عکیم الامت قدس سرہ نے اس معاملہ میں ایک بہت و آتی سئلہ تھی۔ ہے، جس کی طرف لوگوں کو التفات قبیں، عام عور پر بیا جو تعوید وسینے والے ہوئے ہیں روہ کہتے ہیں کہ بیاتھویڈ چاند کی جس مندوالینا، بند کروائینا، صعرت قرباتے جس کہ بیاترام ہے حرام! کیونکہ چاندی کا تعوید بھور برتن استعمال جورہ ہے، مورتوں سے لئے، بچوں کے لئے سونے اور چاتھی کے زیروات کا استعال جائز ہے، میکن سونے اور چاتھی کے برتوں کا استعال خورت کے لئے بھی جائز تہیں، خاصہ وان ہے، پان وان ہے، بان وان ہے، مرحہ فالے کی ساائی چاتھی کی استعال کر دو اور فورتوں ہے، کے لئے جائز تیں ہے، مرحہ فال آگھ کی بھادی کے لئے جاندی کی سلائی استعال کی بعض دفحہ اطباع بتاتے ہیں کہ فلاں آگھ کی بھادی کے لئے جاندی کی سلائی استعال کی جائے تھی جو بوق ہے بان اجس سے برتن تھی جائے تھی ہو بوق ہے بان اور جس سے برتن تھی کی ہوئی ہو ہوئی کرائے کی ضرورت ہوئی تیں، اب تو تھی کرائے کی ضرورت ہوئی تیں، اب تو تھی کرائے کی ضرورت ہوئی تین کی ہوئی کرائے کی ضرورت ہوئی تین کی ہوئی ہوئی کرائے کی ضرورت ہوئی تین کی ہوئی ہوئی کرائے کی ضرورت ہوئی تین کی ہوئی ہوئی کی ہو جائے تی ہوئی کی ہوئی کے استعال کرتے تو دوسری بات تھی دیکھوں کے لئے تو جائو تھا۔

## چھوٹے بچوں کے لئے مجھی سونے جاندی کا استعال ناجائز ہے:

یباں سے یہ بات ہمی معلوم ہوگئ کہ الڑکوں کے لئے سونے چاہری کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، الڑکوں کے لئے میں سونے چاہری کے تعوینے پہنانا مید ہمی یہ ترخیس ہے، وہ تو ہجورہ معصوم ہے، لیکن ماں باپ نے اگر پہنایا تو وہ ممنام گار ہوں ہے، جیسا کہ پہنیاب یا باخار کرتے وقت تبلہ کی طرف منہ کرنا یا چینے کرنا حرام ہے، کیونکہ اس طرح کرنا تبلغ کی ہے اولی ہے، تو ای طرح بچوں کو بھی اس طرف کروانا جائز نہیں، کو بچہ تو گنا ہگار کیل کر بیر کردائے والی کنا ہگار ہوگی۔

### لعنت کا و بال اوراس کی محروی:

تیسری صدیت ہے کر بعث کرنے والے قیامت کے ون نہ کواہ ہوں ہے،
اور نہ سفارتی ہوں ہے کی تک کمی مؤسس کے من میں شہاوت وینا، اس کو اللہ کی رصت
میں داخل کرنا ہے، اور کمی کی شفاعت کرنا ہے میں اللہ تعالیٰ کی رصت میں اس کو واخل
مرنے کے لئے ہے، اور لعنت کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی رصت سے دور ہوتا، ہے آوی تو
اللہ تعالیٰ سے لعنت ما تک تھ، ہے تو مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحت سے دور ی
مائٹ تھا، تو اس کو قیامت کے دن شنخ نہیں بنیا جائے گا، کواہ بھی نہیں بنایا جائے گا۔
لعنت کا تھم ج

بیال ہو یات یاد رکھنی جاہئے کہ کسی مؤمن یا کافر پر اسٹ کرنا جائز نہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے ہارے جس جس قطعی خور پر معدم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، جیسے بولہب، الوجہل اور دوسرے کے کیکے کافر، کے ایمان، ان کے لئے ہم لعنہ اللہ کہہ سکتے ہیں جیسے الولہب لمعون، لعنہ اللہ علیہ؛

#### يزيد يرلعنت كرنا:

یز پر پرفعنت کرنا جائز ہے یا ٹیمن؟ اس پر جارے ہاں اختلاف ہے، ابھش کہتے جین کر تھا بی ملعون ، اس لئے لعنت کرنا جائز ہے، اور بعض حضرات کہتے جین کہ خیس! فدا جائے کس حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو، اگر تمنا ہگار تھا تو اس پرلعنت کرنا جائز نہیں، اس لئے ٹیمن کر وہ لعنت کا ستی ٹیمن بلکہ اس سے کہ امل سنت کا اصول ہے ہے کہ کسی کافر پر بھی لعنت جائز نیمن جہیں کیا معلوم کہ اس سے توہ کر ل جو؟ جس کے جارے میں تعلق طور پر معلوم ہو کہ وہ بغیر تو یہ سکے مراہے ، اس پرلعنت کرنا جائز ہے، لیکن کھر بھی لعنت کرنا کوئی عبادت تیمن ۔ ورود شریف پر بھو، جمہیں تواب سے گا، اور تم کہو کہا تھا۔ بھی قواب سے گا، ' \* نت کرنا کوئی تواب ٹیمن الیکن وہ تجیب فرمیب ہے جس میں اونت کرنا تی سب سے بوی عباوت ہے!

تماز میں آ دی اللہ سے مناجات کرتا ہے:

نماز میں تھو کئے کا تھم:

بیمان پر دوتس با تیں بھولٹی جائش، دیک ہدکرائیں صدیت تال آپ سل اللہ علیہ وسلم نے بہ قرمایا ہے کہ: تعویمنے کی خد بخواست ناگز مرصورت جیٹ آ بیائے تو اس کے بارہ میں تکم یہ ہے کہ کیئرے کا کنارہ نے کراس میں تھوک کراس کوئل نے۔

نمرز میں تھوکنے کا اوب ا

لینی ڈگر کوئی تھوکنے پر مجبور ہوجائے تو اس کا ادب یہ بنایا ہے کہ آھے نہ تھوکے، داکیں جانب شاتھوکے، باکمیں جانب شاتھوکے، بلکہ کپڑے کے کنارے بیل تھوک کرائی کوئل لے، بابالوں کے پیچے تھوں کرائی کوئل دے۔

كيا قرش بوتو حالت نماز مين تقوكنا جائز ہے:

دوسری بات بد ہے کہ آپ سنی الله عليه وسلم کی سجد بھی تھی ، کیا فرش تھا مٹی

تھی ، اس کئے آپ منٹی انڈ طیر دہلم نے ڈیٹن مچھکوٹے کا تکم فرمایا، یہاں کچے فرش یا آلین ہر نہ تھوک دینا!

عمل کثیرے نماز ٹوٹ جاتی ہے:

ے۔ عمل کثیر کی تعریف:

ری ہے بات کو مل کیٹر کے کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ دورے و کھنے والا اس کو و کیکھے تو یہ سمجھ کر نماز تہیں پڑھ رہا، اور بعض نے کہا کہ مکل کیٹر وہ ہے جس جس دائوں باتھوں کی ضرورے ہیں آئے۔

ارکانِ نمازه روحِ نماز کی علامات ہیں:

صدیت می فرمایا ہے کہ بندہ اپنے رب سے ساجات کرتا ہے، ساجات آماز کی دوح ہے، یہ اُٹھک بینھک تو مقدور نیس، آمازی آدی کا قیام ہے، ہاتھ بائدہ کر کس کے سامنے کھڑا ہے، وکوئ کر رہا ہے تو کسی کے سامنے جنگ رہا ہے، انٹہ کے فشل سے بڑے بڑے فرخون کے سامنے ہماری گردن نہ جنگی، لیکن یہاں آ کے جنگی ہے، اور جب بحدہ کرتا ہے تو کسی کے باؤں میں مجدہ کرتا ہے، کسی کی خوشاد کرتا ہے، جب زبان سے بھو کہنا ہے تو کسی کو بانا ہے، کس سے بچھ با تکا ہے ادر کس سے بچھ کہتا وہ تو دل کے اندر ہے، جنی سزجات، یہ دور ترجنی قوی ہوگی آئی نماز قوی اور پہلوال ہوگی ، اتنی ہی نماز طاقتور ہوگی ، اور جننی بید کمزور ہوگی اتنی میں بیرنماز بھی کمزور ہوگی \_ جمائی! اس کا اجتمام کرنا چاہیئے کہ بٹس اللہ تعالی کے سامنے منا جات کر رہا ہوں \_

جاري تماز!

جمارے حضرت تعانوی اقدی سرہ فرماتے ہیں کہ جاری تو نماز ایک ہے جیسے کہ کری ہوری تو نماز ایک ہے جیسے کھڑی میں بالی جن بیات کھڑی میں جائی ہے جیسے کی مرتبہ جائی ہجروی اور وہ جاتی رہے گی ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ اکبر کہدکر نماز کی جائی ہجروی اب یہ السلام علیم ورحمة اللہ تک خود بخود جاتی دہے گی ، ہم الالوکھیت بھرتے رہیں کے انہیں بھائی ا ایک اللہ اکبر کہدویا تو نماز شروع ہوگئی۔ اللہ اکبر کہدویا تو نماز شروع ہوگئی۔

> مالي ديز من پرسيم گفت يا باديست يا ظليست يا افساند بازهم عن کست آکست کوکدول درب پيست گفت يا خوليست يا ديويست يا ديواند

هم نے ایک واٹا سے دنیا کا حال ہو بھا کہ اس کے بارے ٹس کیا رائے؟ کھنے لگا کہ واسب، یا ساہہ ہے، کبھی اوھر ڈھل گیا، بھی اُوھر ڈھل کیا، اور یا بوں کہو کہ افسانہ ہے، لیک خواب ویکھ تھا، بیدار ہو گھے۔ میں نے کہا کہ اس کے بارہ ہس کیا ارش وفرماتے ہیں جو بہن ول لگائے؟ کہنے سکے کن وہ آدمی تو نہیں معلوم ہوتا کوئی جموعت، چائی ہوگی یا چھر کوئی وجانہ ہے، پاکل ہے! اس پاکل ہے کا وورہ ہم سے کو بڑا ہواہے۔

دنیا کی نعمت و آزمائش دونوں نا قابل برداشت:

دوست نط لکھنے ویلے تیں، موالات و جوابات کے لئے، انگی بھی شاید وہ

الط ميرے ياس برد بوا ہے، ايك صاحب كتے بيں، بہت لمى كبانى كلى كر بم بهت مسرت میں تھے، اس کے بعد میں باہر ملک میں جلا گیا، ہمارے دن چھر گئے، بردا سر ما پیرجمع ہوئی اتھا، ( یہ ایک خواب کا منظر تھا، یہ وہ دوسرے خواب کا وہی ووسرا منظر اتها) اور پھر کہتے ہیں کہ وہ شمام رقم جمع کروادی، و، جو سرماریکمینی نکلی تھی اس میں الارے تھات تھے، لیکن کمپنی والوں کے جھاگ جانے سے وہ سب وقیس خارت ہو گئیں، اور آج بٹی کا زیور ساٹھ بڑار ہیں گروی دکھا ہوا ہے، بٹی کو رخصت ٹین کرسکا، ووسری بٹی جوان ٹیٹی ہے، اس کو رفصت نہیں کرسکتا۔ برقسمتی ہے یہ وہا جس کے یاس آ جاتی ہے اس کا دمائے خراب کردیتی ہے ، آ دی مجھتا ہے کہ مال و دولت اور یہ دنیا مرے یاں بیشدرے کی اورجس کے باس سے بطی جاتی ہے اینا زخم محمور جاتی ہے کہ اس کی ٹیمی برداشت نہیں کرسکٹا۔ میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ انبان یبال کی نفت کو بھی برداشت تبیل کرسک اور پیال کے امثلا وامتحان کو بھی برداشت نبیس کرسکتا، جب اس کے باس اللہ تعالی نعت دیتے ہیں، مال و دولت مل مرا، رزق کی فرادانی موگن، جار بینے ہاتھ میں آئے، تو اس کی آکز فوں و کیلنے کے لاکن ہوتی ہے، اس وقت بياهندال برشيل ربتاه محكوفين بجالاتاء اورجب واي نعت الشافعالي جيين كر و کھاتے میں کہ ہم ایس مجی کر کتے جی تو چران کا نور، اس کا ماتم سائیں جاتا، انسان بہت کزور واقع ہواہے، جیسا کر قرآن کریم میں ہے:

"إِنَّ الْإِنْسَانَ عُلِقَ هَلُوْعًا. إِذَا مَسَدَ النَّسَوُ الخَلَوَعَا. إِذَا مَسَدَ النَّسَوُ النَّسُوُ عَوْقَا. وَإِذَا مَسَدَ النَّسُوُ عَلَوْعًا." (العادج ۱۹۵۱) جَوْوَعًا. وَإِنَّ مَسَدَ النَّسُولُ عَلَوْعًا. " ترجمہ است النّسان چیوا کیا گیا گیا کرور (اعد ہے طال) مجب مَیْکُل ہے اس کو کی تکلف تو جزیل فریا کرتا ہے، اور جب مَیْکُل ہے اس کو خیر تو رو کے گلا ہے (اس پی کی اور کا حصرتین، مرف بیرے کے ہے، یہ باغث کر کھالوائیس ایا نے حصرتین، مرف بیرے کے ہے، یہ باغث کر کھالوائیس ایا نے

کا سوال ہی تھیں ، کہتا ہے ہے سرف میری ہے! )۔'' انگی صاحب نے جن کی میں وت کر دیا اور ، آخر میں شعر لکھا تھا : اے زرتو خدائمیں دیکن خدا! سنیب الاسیاب وقائش اھاجات ۔ ایستار دو خدائمیں دیکن بخدا! سنیب الاسیاب وقائش اطاحات ۔

الب زرائيال و دولت كوكبدارة بيئة تو خدا تو شين، دليكن الله تعالى كالتم التو من بتب الرسمات اور تاخل الحامات بن ر

### انسان کی حمالت کی حکایت:

ا پٹی تعاقت سے میٹیس جھنا کہ یہ والت بھی من جند اسہاب کے ہے مستیب السہاب ٹیس ہے، اور قاطق الی جانت ٹیس میکہ خود ایک حاجت ہے، قامتی الحاجات دوری ذات ہے۔

بہنٹنی راہور کے شروع میں وہ رہو گئی مطابقی کھی ہیں، ان میں سے ایک مکارے رامول القدمس القد صید واقع کے ارشاد فرمائی استحق صدیث میں ہے کہ تیمی آول عقیم اکیف کوڑھی، دومرا ممنع التیمیز الدھا۔ اللہ تعالیٰ کے آٹامائش کے لئے ان کے پاس فرشتہ میں۔

فرند کورش کورش کے باش کیا، کہنے فاہمیں کیا چیز جائے اگر کہ کہ کہ ویکھوٹاں! میرا کیا جاں اور رہا ہے؟ میری صدفحیہ اوج کے ابدن میرا لمکیک ہوجائے۔ قرشنے نے ہاتھ چیرویا ای دفت کیا ری فتم ہوگی او چینا کہ جمیس کون سامال سب سے زیادہ چند ہے؟ کہنے نگا کہ اوشد! اس نے اس کو کید اوقتی وے دی اور کہا کہ النثر تعالی بیکٹ فرما کیں و جنھنرے سی الند علیہ والم نے فرمایا، فرشند کی دعائمی، بہت مال بڑھ داوئوں کے ساتھ وی کی توری اور دو جانو بین کہا۔

فرشہ کئے کے باش آباد اس سے کہا کہ تہمیں کیا جائے؟ کہنے لگا کہ، مرک میر خال آزائے ہیں، سرنے بال کیا کیں! ٹھیک سے، سرام باتھ کھیرویا، بال آھے افرشتا نے بع چھا جھیں کون سا ہال بہتد ہے؟ کینے لگا: کانے اس کو گائے وہ دی اور کیا گو: اللہ تعالیٰ برکت عطا فرہ کی، اس کے بال جس آئی برکت ہوئی کہ یاڑہ بھرکرا۔

فرشتہ اندھے کے پاس گیاہ ہو چھا کہ جمہیں کی چیز کی شرورت ہے؟ اندھا کہنے لگا کہ استعیں نہیں ہیں، آتھیں اس جا کیں، جس ونیا کو لیک وفعہ و کیے اوں! فرشتے سفے آتھوں پر ہاتھ چھیر و یہ میٹائی لوٹ آئی، فرشتا نے اس سے کہا کہ جمہیں کون سامال بیندہے؟ کیا کہ: مکری: ایک بھری و سے دی اور کیے کہ: حق تھائی شانہ برکت عط فرمادی:

یکی مرصہ گزر، ای فرشتہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سرکی کی شکل میں بھیجاء پہنے و فرشتہ اس کورش کے باس گیا ہے۔ یہ ایست می آزردہ حال مسافر ہول، اللہ تعالیٰ کا سہ راہے، اس کے بعد آپ کا سہارا ہے، خدا کے لئے میری بدد کیجے، آپ کے باس اونٹول کی حوالی جو گئے۔ آپ کے باس اونٹول کی حوالی جو گئے۔ آپ کے باس اونٹول کی حوالی جو گئے۔ آپ کا سہارا ہو کہ ایک اونٹی بھی وے ویٹھ ویٹھ ، اس اس برسوار ہو کر اس کے بعد و برا اور ہو کہ کام اور خرور میں ہیں ایک اونٹی بھی وے ویٹھ کیے ہو و برا اور ہو کی اس سارے کام اور خرور میں ہیں، بید انتی والے روز آ جاتے ہیں، آیک کے بعد و برا اور ہر کے بعد و برا اور ہر کے بعد و برا اور ہو کے بید آپ کہ بیا میاں کو وہ فرشتہ کہنے لگا انتیا معلوم کے بعد و برا اور ہو کہ بھی کے بعد و برا اور ہو گئے کے بعد و برا اور ہو گئے معلوم کی بیا تھا اور پھر اللہ تھی گئے اور پھر اللہ تھی کر ایک فرادی تھی اور پھر اللہ تھی کر ایک کے بیا تھی کر ایک ک

فرشتہ سنج کے باس کی ، وہال مجی بدتماشا ہوا، آخر میں الدھے کے باس

عمل اس سے کہا کہ: علی مسافر ہول، اللہ تو کی نے تمہیں بہت مان وہا ہے، یکو جھے بھی دے دہنے، علی اللہ تعلق کے اللہ تعلق کی دے دہنے، علی اللہ تعلق کی اسان فر مایا، اللہ تعلق کی اللہ تعلق کے اللہ تعلق کی اللہ تعلق کے تعلق کی اللہ تعلق کی تعلق کی تعلق کی اللہ تعلق کی اللہ تعلق کی اللہ تعلق کی ت

انسان کے پاس میے آجاتے ہیں تو یہ تعقا ہے کہ یہ پینے جسٹ ہے تھے اس کہ یہ پینے جسٹ ہے تھے اس سے دو تعت جمن میرے پاس اپنی حقیقیت کو جمول جاتا ہے اور جب اس کے پاس سے دو تعت جمن جائے ہے اور جب اس کے پاس سے دو ترین جمن کہ اس میں جاتی ہیں جاتی ہے گھر اس کی آد وزاری دہم کہ اس حالات میں تو جم جسے بھر دل جمی پھل جاتے ہیں ، یہاں کی تعتوں کو داکی جھتے ہو، حالاتک یہ تو جاتے ہیں ، یہاں کی تعتوں کو داکی جھتے ہو، حالاتک یہ تو خوالی کی تعتوں کو تو تیں ہو بیا کی حقیق ہو، حال تک ان جس مو بنا کی درجہ جس معلوم کیس کی تعتوں کو تعتیں جھتے ہو، حال تک ان جس مو بنا کی حدول جس رہے جاتے ہیں ، یہاں کی تعتوں کو تعتیں جھتے ہو، حمیس معلوم کیس کہ حاوے جس رہے حد یا گیا ہے۔

مبارک لوگ:

بہت ہی سیارک ہیں وہ لوگ جو میباں رہیتے ہوئے بیباں کی تھیقت کو مجد جا کیں ، ان کا دل میباں نہ تھے، بلکہ دہاں تھے، رسول الفیصنی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا، محصے ایک مثال ویٹی ہے، اس لئے یہ صدیدہ فرکر کر رہا ہوں،
فرمایا: "مزنت آدی ایسے ہیں جن کو الفہ تعالی اسپنے سائے میں جگہ ویں گے، قیامت
کے دن عرشِ النی کے سائے میں بول کے، جس دن کہ اس کے سائے کے علاوہ اور
کوئی سائیمیں ہوگا، ان سائت آ دمیوں کو ذکر فرمایا، اس صدیت کی شرح کرنا مقصود تیں
ہے، صرف آیک مثال دیتا ہے، اس میں فرمایا کہ: آیک وہ آدی جو نماز سے فارش ہوکر
گھر جا اس کی مگر اس کا ول آنکا ہوا تھا سجد کے ساتھ، خود کر چنا می لیکن دل بہاں
انکا میا، اس کا دھیان میں ہوتا ہے کہ کہ نماز کا دقت ہوتا ہے میں جاؤیں، جہاں دل
گا ہوتا ہے وہاں جو کی جاتا جا جاتا ہوتا ہے، دل ایکا ہوتا ہے۔

### دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی طرف توجہ:

بہت ہی مبادک ہیں وہ بندے جو رہنے تو ہیں ویا تیں، لیکن ان کا ول اٹکا ہو، ہے آخرت میں، تہار، ول بہال نہیں لگنا جا ہے ، آخرت میں لگنا جا ہے۔

### ہم جنت سے قضائے حاجت کو آئے ہیں:

ہم تو جنت ہے آئے تھے، ہمارے جدامجہ جنت ہے آئے تھے، وہاں کی مطابق ہیں، میہاں آئے تھے، وہاں کی مطابق ہیں، میہاں آئے تھے، وہاں کی تھوٹی ہیں، میہاں آئے تھے، کیونک کے آئے تھے، کیونک وہاں میں الفائشیں ہے، میہاں کی جو سرمیزی ہم نے دیکھی، میہاں کی رونتیں دیکھیں اور اور کا دوائن والوئیس مہا، میں مشغول ہوگئے۔

## صورنر باؤس اور استنجاضانه!

آیک دفعہ بڑک اخبار کے دفتر ش میرکلیل کے پاس میں، وضو کرنے کی ضرورت قائل آئی تو اس کے اسپنے دفتر کا جو بیت و گذاہے، اس نے کہا کہ: یہاں آپ وضو کرلیں! میں جب وضو سے فارغ جو کر باہر آممیا تو ش نے کہا کہ: تم نے استخافات ہوایا ہے یا محودتر ہاؤس؟ اس پر وہ بہت شاہ تو اشتیج فانے بھی محودتر ہاؤس ہیں، جادے دل میں تمہارے کورز ہائیس کی وقعت انتہے فانے سے زیاد و نہیں ہے اوّ بہت علی مبادک ہیں وہ بندے جو بہاں رہبے ہیں میکن ان کا دل معجد میں آنکا ہوا ہے۔ اہل قبور کی جا کمت :

ائید تو بیشندن ارشادفر مایا اور دومرا امل قور کی حانت کو ذکر فرمایا کرتمهاری طرح دو بھی کھرتے ہتے، چیتے ہتے، قوت رکھتے ہتے، چیلئے ہتے، پھرتے ہتے، و نیا کو آباد کیا، بڑا نام پیدا کیا، سائنسی ایجادات کیس، دنیا پر تلمرانی کی اور نامعلوم کیا کیا گیا نیکن آن ان کی دو کیفیت ہے:

> کل و وک ایک کاسترس بر جو آگیا عمر دو استخاند شکت سے بور تھا

سمسی کے سرکی تھویزی کیل بیزی تھی ، ایسے بی اچانک پاؤس کے پنچآگی ، پرانی بٹری تھی ، پوسید اربزه ریزه روگئی ، وہال اندر ہے آونڈ آئی کے ۔ سیند میں ا

ذر سنجل کے چلو ہے قبرا کل میں بھی کمی کا سر پُر فرور تھا

آج وہ کال کوخری میں بقد ہیں، مکان ان کے لیے ہوئے ہیں، بکدایک ان آج ہوئے ہیں، بکدایک ان آج میں اگر ایک ان آج میں ایک ایک ان آج میں اگر مان و مرے ہیں ایک کا خرص ہوئے ہیں ایک خواب میں جل کا خرص دو اس کا خیر، دو اس کی ایک می بستر پر ہیں، ایک دو اور دو سرا خواب میں بارشای کا مزد چھ رہا ہے، ایک می بستر پر ہیں، ایک دونوں کی الگ ہے، ایک بارغ کی سرکر رہا ہے، اور ایک کے چھچے شرر بھوگ رہے ہیں، ان کو اتی فرصت فیل کر کے چھچے شرر بھوگ رہے ہیں، کتے اس کے چھچے گئے رہے ہیں، ان کو اتی فرصت فیل کر کر کا دکھ دورہ میں، ان میں اتی تو تا ہے خیری کہ درا ہے جو کا شریفہ سے باہر تقدم دنج فرا کیں، دورہ شین دان میں ان کی ایک کے سانے جھوڑ ہے دورہ شین دان کو ان کے مانے جھوڑ ہے۔

موے ہیں، چھوچھوڑے ہوتے ہیں؟

قبرکا نقشہ سامنے رہے!

نو دومراستمون به ارشاد فرمایا که ذرا ای دنیا مین آگر سست بوشکته بود و دا قبر کانفته بهمی سایسنے رکھا کرو۔

بارگاهِ الَّهِي مِين چَيتْي كو پيش نظر ركهو!

اور تیمرامضون به ادشا و فرایا که کل بارگاہ خداد تدی میں تمباری چیٹی ہوگی،
نامہ عمل تمبارے سامنے چیش کرویے جا کی ہے، اور جرآ دی ہے کہا جائے گا کہ اپنی
اپنی کیاب پڑھ کو، تمبارے تمام پروے ہنادیے جائیں ہے، یہاں تو رات کی
تاریکیوں میں تیمپ تیمپ کر اور چیرے پر فتاب زال زال کر زائے ڈالتے ہو،
تمبارے چیرے کی فتاب نوج کی جائے گی، اور بیا تاریکی حیث جائے گی، تمہارے
ول کے ہید نکال کر فتا ہر کرویے جا کی ہے، دل کے اندر چوکندگی چیلی ہوئی ہے،
جائے دہ فتاحت ہے، وہ چیرے پر آ جائے گی، اس وقت تمبارا کوئی پرمان حال نمیں
جائے، دہ فتاح کوئی بادر کھو۔

# ہم خواب خفلت کے نشہ میں ہیں:

یہ تین معمون ہیں کہ کی تمین معمون قرآن کر کم جی، آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی اسادید بھی۔ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی اسادید شریع ہیں، اور معزوت اولیا آء کے ارشادات جی سیلے ہوئے ہیں، بھی تمین معمون ہیں، ہم ایک خواب و یکھ رہے ہیں، جس کا ذم خواب فظنت ہے! ہمس خفلت کا آجکش نگادیا میاہ، ووثر نیس آریا، ویوائی کی ہے، جو ہم بر طاری ہے، بھلے کو جملائیس جائے، ہو ایک کی ہائیں جائے، جو ہم ایک ویک جائے ہیں، اور جو تہارے ساتھ دیگئی کر دیا ہے اس کو وش جائے ہیں، اور جو تہارے ساتھ دیشمی کر دیا ہے اس کو دوست بیائے ہیں، لیکن بیاش ارتبار جائے ہیں، ایکن بیاش ارتبارے ساتھ دیشمی کر دیا ہے اس

سے مختلا میں۔ آٹرنے وال ہے مکن افسوں اس وال کا ہے کہ دو جب آٹرے کا تو دائت جاتا رہے کا مجر کہ رک ٹین کرکھیل ہے۔

یں جیشہ کہنا رہنا دوں کہ جو بھین میں ہیں، ایمی جوائی ش لقام رکھار ہے میں مہمان اللہ! ان کے لیے و گویا ساری زندگی باق ہے، وہ ابھی سے اپنا نقش ورمت کرلیں ، وو جو ش نے صریت بڑھی ہے تال! کہ سات آبی اپنے بہوں کے جَن كُولِينَ الْبِي كَامِ يَنْصِيبِ وَقُولُونِ فِي سب سنة يسلِّي نام وَكُرِفَ مِا بات "الإمارة المعاهل" اورود جوان جس كَن تشوونها ي المُدتق لي كي عنوات من جو في وان كي تو يات ی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کا تو ٹیل عطا فرہ سناہ تو ساری زعدگی مونا ( زریں ) ہی عِلے ، عارق موہ بن کئی ، عاری زندگی و بیے ہی مونا بن کی ایکی ساری زندگی موسو کر اکٹرار دی اللہ کرے ان کی زندگی سون (زرّی) بین جے ہے ،ہم نے سوکر کڑا روی ، اور یو رومیان کی عمر میں جیں، ان کے لئے بھی وقت ہے، اور جنبوں نے میر می طرن اھوپ میں بال مفید کر گئے ہیں، ان کے سے بھی اٹھی افت ہے، مرزے رہے پیلے یسید وقت سے ، فرطر سے سے بہتے وقت سے ، فرغرہ کھتے جس بدرون جہاں ما کے ایک جانَّ ہے، اس سے میشہ پہلے وقت ہے تو یہ مریش، کنا ہون کو چھوڑ نے کا اراد و کرلیں ۔ ا بی زائد گی کارائن کو ہو گئے گا اولا و کرلیس وعزم کریٹس کید آن ہے بھے آغامہ کی زندگی عیس گزار فی ہے، نشس کی خواہشات کی زعمر کی خیس گزار فی ہے، والیا سے وحوے میں جال وركز زعر كا كتري كزار في بيء بلك الله تحال وال كي وحول صلى الله عايد وكلم في خِيرِخُوا بِهِ الشَّادَاتِ فِي رَوْتُنَ مِينَ رَهِ فَي كُرُّ الرِنْي سِيِّهِ الشَّرِينَ فِي عِيدَ قرما كَينِ ا وركغ وحجازها الهازليسيراني ويت إنساليها